

مَنْیَ آَلُم پَاکِسَانِ مَصْرِتْ وَلَوْانَا مُنْیِّ مُ**کَرِیْتُ مِی** سَلَّهُ هَلِیْکُ کے چنڈ اھٹم دینی جلی فیتریا و راسوی مقالات کا مُرائِد

> ئرنىچى خافظاقارى **مُحَمَّداً كَبِرشا**ه بُخارى

پیشان موَلانامُفتی َسَیّرعَبُرُالسَّکُورترمِدی ٌ

وَلِرُ لِالْفُرْغُانِينَ كَالِي

مَقِالاتُ مُقَىٰ الْمُ

منتی علم پاکستان حضرت موالانا منتی هم منتی حضر می منتی می منتی می منتی می منتی می منتی می منتی می می می می می کی چنگ اهم دینی جلمی فهتری اور اصلاحی متا لات کا مجموعه

> مُرْتِينَّ صَافظة قارى **مُحَمَّداً كَبِرشًا**ه بُغارى

چیشانظ وَلانا مُعْتَی سَیّرِعَبْرُالسَکُورِترمِدَیٌ

#### جمله حقوق ملكيت تجق دارالا شاعت كرا چى محفوظ يې

ا بهتمام : خلیل اشرف عثانی عباعت : ه<u>ند:</u> علمی گرافتس کراچی

ضخ امر ٠٠

قارئین ہے گزارش

ا فی بھی الان کوشش کی جائی ہے کہ پروف ریز گھر معیاری ہور الحدود اس بات کی طرافی کے لئے ادارہ میں منتقل آئی مالم موجود رہیے ہیں۔ پر بھی کو کھنٹی تفاقل تھڑ آئے قا اراد کرم مطلع فر بار کرمون فر با کی تاکہ کا کہ داشاہ عب میں درست ہوستے ہے۔ 2 اکسانند

ادارداملام به ۱۹۰۰ از گلای در ریت اهدم 20 نامدرد فالادر کلیت مهاهم شیرار در بازاران بود کلیت مهاهم شیرار در فاشان به نیماری کلیت کرد برازار بیادر کشیر خارشه سید مدیند داکیت و به بازار دانایشدی کشیر ماهر میگای افزار میشاند این اردادانایشدی کشیر ماهر میگای افزار میشاند کشیر و بازاردانایشدی کشیر ماهر میگای افزار مایشد کارت و بازاردانایشدی دار دلالده دف جوسعه دارالاموم کرا پی پیده اگر آن ارده با دارگرا پی دارد داد از موساس می سازند به دارگرا پی دارد داد از موساس است 43- 18 میسرد دارسیدگرا پی پیده موساس این دارد رکتشن قبل به کست کرا پی پیده دکتر با این این ارد دارد میشن قبل کرا پی میشند ما میساس می دادارد میشن قبل کرا پی

مكتبة المعارف محلّه جنكي \_ پيثاور

﴿انگليندُ مِن ملنے كے يتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd. At Continents (London) Ltd. Cooks Road, London F15 2PW

# قهرست مقالات ِمفتی اعظم

| عنوانات صغیتبر                      | عثوانات صفحه قمبر                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| احكام عيدالاضحى وقرياني             | حمدونعت                                |
| اذان ، تماز ، خطبه جمعه             | پیش لفظ                                |
| (مسائل حاضره)                       | تقريظ                                  |
| رجم کی سزاء                         | مختفر سوائح مفتی اعظم پاکتان ۱۷        |
| (قرآن اورسنت كي روشني ميس)          | مقالات مفتى أعظم پاكستان               |
| سودور باکی اسلامی تعریف اوراس کے    | مختصر مر گذشت .<br>(خود نوشت عالات) ۳۱ |
| حرام ہونے کی حکمت                   |                                        |
| شراب کی خرمت اور شراب نوشی سے       | دارالعلوم ديو بنداوراس كامزاج          |
| پیداہونے والی خرابیال               | وغراق                                  |
| انتخاب میں ووٹ ، ووٹر اور امیدوارکی | اسلامی توحید                           |
| شرعی حیثیت                          | رجوع الى الله                          |
| بإكتان كاحاليه اليكن ١٩٤٠ء          | ر سول مقبول الله كل حقانية ا           |
| اختلافات أمت اوران كاحل             | آنحضرت فلاك تاديب وترتيب               |
| جهادِ پاکستان                       | كاقدرني نظام                           |
| جهادكي فرضيت اورفضيلت               | اجاع رسول فلا                          |
| دُتِ وطن اوراسلام                   | حم نبوت فل الما                        |
| اسلام اور وشكرم                     | درودشریف کے فضائل ومسائل ۱۱۵           |
| میری علمی ومطالعاتی زندگی           | ہلِ علم کے لئے وعوت فکروعمل ۱۲۵        |
| تابالغ لزگی کا تکاح اور             | ئب برأت ،رسوم ورواج<br>کی حیثیت ، ۱۳۱  |
| مُوءِاختيار كامئله١٢١               | لی حیثیت ،                             |
| اسلامی دستور (نظم)                  | فضائل واحكام رمضان السيارك ١٣٩         |
|                                     | ر كوة كى فبرضيت واجميت                 |



# انتساب







## از حفرت مُولا نامفتی محمّد شفیع صَاحبٌ

''110 ارتیج الا وّل ۱۳۹۹ه - اس وقت جبر مسلسل بیاریوں کے سبب چندقدم کے فاصلے پر محد تک حا نا دشوارتھا''۔

اے کاش پھر مدینہ میں اپنا تیام ہو

ون رات پھر لیوں پہ ورووو سُلام ہو

ون رات پھر لیوں پہ ورووو سُلام ہو

اور وقتِ واپسی یہی میرا کلام ہو

محراب مصطفیٰ میں ہو معران سرنصیب
پھر سامنے وہ روضہ خیر الانام ہو

پھر کھی مواجبہ میں ورووو سلام کا

پر کیف وہ نظارہ ہر خاص و عام ہو

پھر کاش میں مکین مرم مصطفیٰ میں ہوں

پھر کاش میں مکین مرم مصطفیٰ میں ہوں

فیل خدا ہے روضہ جت مقام ہو

پھر کاش میں مین مراجبہ میر اللہ بنے حمز جاں مرا

ووزئ کی آئی جھے پر الہی خرام ہو

کرتا بلند اس مجمی کا مقام ہے

ووزئ کی آئی جھے پر الہی خرام ہو

اکمد نشر کردی تعالی نے اپنے فضل ہے بید دما تبول فر مالی اور مسلس بیاری، مکر دری اور بزاروں موافع رفع فریا کر 11ار مضان <u>۱۳۹۹ ه</u>ر محرکم ورمضان اور زیارت روشته اقد س اغیب فرمانی یہ بامنہ

جس کو وہ خود یہ کہدیں کہ میرا غلام ہے

### جنداشعاً رنعتيه

#### جورجب ٢٩٥ هن شعرشاعرى كاسب ذوق ختم موجاني راحيا مك لكصرك

### ازحفرت مولا نامفتى محمة شفيع صاحب مظلهم

وه حفزت سرور کونین فخرِ نوع انسان رسول اِنس وجال ، آئینہ اخلاق ربانی

فرشتوں پر شرف جس کے سب ہے، این آدم کو ہوا جس کے سبب رشک جنال سے عالم فانی

وہ جس نے نوع انسال کوفرشتوں پرشرف بخشا ہوا جس سے منور عالم نا سوت ظلمانی

وہ جس نے اُمیّوں کو علم و حکمت کی امامت دی سکھائے جس نے چرواہوں کو آداب جہانالی

> نظروہ کیمیا، کا یا بلٹ دی جس نے قوموں کی ہوئے شیروشکر جوکل تلک تھے آگ اور پانی

قبائل اوس وفزرج کے جوصد یوں سے محارب تھے ہوئے سب بھائی بھائی ، تجھے جوکل تک وتمن جائی

لقب اتمی علوم اولین وآخریں دربر امام انبیاء مرکلین از فضل ربانی

## نعت رسول عربی ﷺ

پھر پیشِ نظر گنبد خضرا ہے جرم ہے پھر نام خدا روضۂ جت میں قدم ہے پھر خلا سامنے محراب نبی ہے پھر سر ہے جرا اور ترانششِ قدم ہے

پر سر ہے برا اور محراب نجی ہے کہ کوئی طور خجل دل شوق سے لبریز ہے اور آ کھے بھی تم ہے

پھر منّب دربان کا آعزاز ملا ہے اب ڈرے کی کا نہ کی چیز کا تم ہے

پھر بارگاہ سیّد کونین میں پہنچا یہ اُن کا کرم ، اُن کا کرم اُن کا کرم ہے یہ ذرہ باچیز ہے خورشید بداماں

ر کیوان کے غلاموں کا بھی کیا جاہ وحثم ہے

ہرمُوئے بدن بھی زبال بن کے کرے شکر کم ہے بخدا اُن کی عنایات ہے کم ہے

رگ رگ میں مجت ہو رسول عربی کی بخت کے خزائن کی یہی تیج سلم ہے

وہ رحمتِ عالم ہے شہ اسود و احمر وہ سیّد کونین ہے آقائے اُم ہے

وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس میں مشرق ہے نم مغرب ہے، عرب ہے نہ مجم ہے اس کے دہ سمان

دل نعتِ رسول عربی کہنے کو بے چین عالم ہے تخیر کا ، زباں ہے نہ قلم ہے



### پیشِ لفظ

از فتيه العصر حفرت مولا نامفتى سيدعم دالشكورتر مَدىٌ بانى دېتم جامعه تنابيه ساتيوال منلع سرگودها

نحمد ه ونصلي على رسوله الكريم

ا ہاہیں۔ اکابر علماء ومشائح اور بڑر گان وین کے ارشادات وفر مودات اور خطبات ومقالات رُوحانی زندگی کی بقاء و تر تی کے لئے عظیم سرماہیے کہ حیثیت رکھتے ہیں اور اُن کی عدم موجود گی میں ان کی عحبت ومتیت کے تائمقام ہیں۔جس کے بارے میں فرمایا گیاہے :

> ا یک زیا نہ صحبت با اولیاء بہترازصد سالہ طاعت ہے رہا

آج ہے اس پرفتش زبانہ شن علما و دادایا و اللہ کے مواعظ والحوائیا اللہ کے مضابین ومتع لات کو عام کرنے کی شرورت مزید برندھ گل ہے۔علوم خابر بری تنجیل کے باوجود والوم باطند کی تنجیل کے بغیر انسان کی انسانیت آبتا گریس ہوسکتی اور تنجیل باطن کے سلسلہ بیس اکا برعلما و داولیا ہ کے اقوال دیواعظ اور خطبات و متالات تنویز کہیا ہ ہیں۔

ے دریاں در انداز و معلی میں دوساں میں در بیاد ہاں۔
کی مقت بخطم پاکستان میری مورشدی حضرت اقدر اس ولا نامفتی محکشی حصاحت کی تخصیت
کی مقدور فی بھتائی میں ان کا مرتبہ و مقام او فضل دکمال حضرات علاء و سشان کی کافطر میں
تہاہت بلند و بالا ہے۔ انھوں نے وارا اطلاع دیا بند کس اکا برطاء و مشان کے صور فیوں پر بی اکساب تہیں کیا تھا، بلکہ زوحائی فیوس و برکات بھی حاصل کے اور بڑے برے برے نامور اور
جیسل القدر اساتذہ کے زیر سابیر عرصہ دراز تلک ایک شاغدار اور قابل قدر خدمات انجام دیے
دے کہ ان کی خدمات پر ندھرف سے کہ معاصر علاء کرام نے قرابی حسین چیش کیا، بلکہ حضرات بہا کا بروشان کی خدمات پر ندھرف سے کہ جرافعہ لی شبت کردی اور حضرت محدول کو کمالات علمیہ
وعملیہ کا جامع قرار دے گفتمی تعییرت اورائے انتہاد کی شدعظ فریادی۔ نافقاہِ العالمة المشرقی تحانہ بھون میں حضرت بھیم الامت تمانوی قدس ہوا ہے اپنی ہالمنی تربیت اور دوعانیت کی تکیل کے لئے رجو رہا کیا۔ حضرت بھیم الامت کی کھیم سے آپ کے نے تصوف وسلوک کے ان افلی وارفع مقامات تک رسائی حاصل کی کد بہت جلد آپ کا شار حضرت بھیم الامت کے مجبوب اور اجمل طفاع میں ہونے لگا۔ حضرت ممدوح علم وسمرت کے دونوں چشموں سے فیضا ہب دیراہ ہوکرعلمی ورُوحائی کمالات کی جامعیت میں اپنے اکا ہرو

علم فقدیش حفرت " کو جو فداداد ایسیرت حاصل تنی اور تفقد کا جو خاص طلبہ آپ کو عطا کیا گیا تھا ، اس کی وجد سے بچاطور پر آپ کو ختن اعظم پاکستان کے لقب کا اعزاز طا اور ہر خاص و عام کی زبان پر پیرلقب مشہور ہوگیا۔

علم تغییر میں ''ادکام القرآن'' عربی اور''معارف القرآن'' آورد آپ کے ایسے ملمی شاہ کار ہیں جو صارف قرآنے کے پیاسوں کے سیٹ بھٹ باعث کی بیٹ ہو سے آر ہیں گے اور یہ ایس محکم کار مائے میں کہ کار مائے جیں کار شدہ صدیوں بیٹ بھی ان کی نظیم کار مائے ہے جی کار مائے ہیں کہ بھی ان کی نظیم سن مشکل ہے۔ باوجود ضعف عمر اور انحطابی تو کی کے اس خدمت کو انجام تک پیچود بیا آس محمد حرح کی کرامات بھی شارکتے جائے کے قائل ہے۔ طاہر ہے کہ تغییر معارف القرآن کے تقریر عارف القرآن کے تقریر عادت کرامات بھی بیان کرنا کہ مائے کہ بھی بیان کرنا کہ اس کے کم تیس ہے۔ کے ایس مضامین عالیہ اور معارف قرآن کے کو بھی بیان کرنا کہ کار مت کے کم تیس ہے۔

مختر ہے کہ مفتی عظم پاکستان حصرت اقد س مفتی ہجر شفی صاحب قد صرم و ارالعلوم و لا بند اور خانقا و اشر فیہ قعانہ بچوں کے متاز فضلا ء اور فیش پانو علا ، بیس ایک خاص مقام و مرجبہ پر فائز تنے۔ اپنے ملکی اور ژوحانی کمالات اور مختلف و پی شعبوں میں خدمات اور فیوضات ارشاد واصلا تر کے لحاظ ہے بصد ال شعر مسلورہ کو یا ایک عالم کے کمالات کے جامع اور ان کا اصافہ کے ہوئے تنے۔ اس کے باوجود ہو آئے بڑو واکھاری تجل و برد باری چیسے اوصاف فی اضلامی آپ کی ذات ستو ووصفات این مثال آپ تھی۔

فرضیند دارالعلوم و بو بنراور خانقا واشر فیرتها ندیمون کی نسبت ہے آپ کی علی فقیمی ،املائی اور ژوحانی خدیات جلیلہ ہے پورامالم اسلام آگا وادر زمانداً شاہے۔ اس کھانا ہے آپ کے ادشاد فرمود و خطابات ومواعظ حسنداور تحریم کردہ مقالات وصفامین کو عام مواعظ وخطبات ومقالات کی نسبت ایک خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کئے جہاں عامد الناس آپ کے خطبات و مقالات ہے۔ متنفید فرستینیش ہوں گے دہاں المع علم مجی خصوصیت سے بہم ودر جوں گے۔

سے مسلیدو مسیس بول سے دہاں اس م من سوسیت سے ہم ودر ہوں ہے۔

اللہ تدنی کی خزیر نکرم میں ھا فقا تھے اگبر شاہ بخاری سلمہ کو جزائے تیم علیا فرما کیں کہ
جنسوں نے اکا برعلاء دوشائ اور بزرگان دین کے طالات وکمالات اور واقعات کی ترجیب
دتا لیف اور سوائح نگاری کے ساتھ ساتھ اُن کے ارشاوڈر مودہ گرانشور خطیات اور تو برکر وہ
مثالات چوشنگ جزا کہ ور سائل بیس بھر ہے ہوئے تھے، کیا کتابی شکل میں مرجب کرنے کا
بین اُنظیا ہے۔ اور اس سلسلہ شریح کر سائل اور بطاء دیو برنز ''حیات اضاحہ ،خطبات اور تقریب اور من بین اُنظیا ہے۔ اور اس سلسلہ شریح کر سائل اور بطاء دیو برنز ''حیات اضاحہ ،خطبات اضاحہ ، بین اُنظیا ہے کہ بین ہیں ہے بین بر سے مطاب تین میں اور ایس کی تحق کر شری گرون کے خطفا ، منفق منظل کہ
میل اُنظر ایم یا کتاب اور اُن کے ممتاز جائے وہ وہ وہ اُنظم ان کھی تھے بھر سے دور ان کے خطفا ، منفق اعظم
پاکستان اکا بروسا صری نظر بھی' ، حیات مولانا ظفر انھر میں گئی' ، متقالات مولانا ظفر انھر میں گئی' ، متقالات مولانا ظفر انھر میں گائے۔
اور ڈرمیش قابلی ذکر ہیں۔

عزیز موصوف حفریہ منقی صاحب قد ل مرہ کے عین اور آخری دور کے خاص متوسلین میں ہے میں۔ان کو حضر ت کے ساتھ د کی لگا کا دوجیت کا خصوصی تعلق ہے۔ زیر نظر کتاب ' مقالات شخصی' عظم'' شن عزیر سلمهٔ نے بودی محنت سے حضرت کے علمی ، دینی اور اصلاتی ایم مقالات کو تیم کردیا ہے۔ اس طرح سے حضرت کے لیتی موتیوں کا بدا کیے نظیم قابلی لقدر ذیر واکشاہ و گیا ہے جونہایت ہی قابلی تحسین کام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اہم جموعہ 'مقالات شفتی' اعظم'' 'کوشرف قبولیت جنٹیں اور اُسے موام دخواص کے لئے تاقع وضیر فرما کیوں۔ آئین

سيدعبدالشكورتر مذى عفىءنه

## تقريظ

#### از شُخ الحديث حضرت مولا نا نذير احمد صاحب رحمة الله عليه (مهم عاصدامدارية فعل آباد)

عزیز کرای محمد اکبرشاه صاحب بخاری سلمنہ اپنے اکابر اور بزرگوارے ایک ناح گفتی و محبت رکتے ہیں اور انہوں نے اکابر علیا و مصابع کے بیٹر نر پر متعدد کسب کھی ہیں ، جوا کابرے ان کی عقیدت ومحب کی دکسل ہیں۔ عزیز موصوف کوسوانے نگادی اورا کابر وصف کی کے حالات و خدیات اور ان کے خطابات و مشالات کو تحم کرنے کا خاص ذوتی اور کدہ سیقید حاصل ہے۔

مفتی اُ نظم پرکتان حضرتِ اقد می طا مدمولا نا مفتی مجد شفتی صاحب و یو بندی قد می سره کے طالات وکمالات پران کی گئی آتا بیش منظر عام پرآئی میں۔ زیرنظر دو کن بیش ' خطاباتِ مشتی' اُعظم' اور'' مقالات مفتی اُعظم' انہوں نے اب نی سرتب کی میں ، جن میں حضرت مفتی اُعظم قد می سرہ کے نہایت قابلی قدر اور بے انتہا تیمی مواعظ وخطابات اور مقالات ومفایلی کو یکھا کردیا گیا ہے۔۔

آج کے دور ش اکا برعفاء وسطحاء کے خطابات و ارشادات اور مقال نے و مضامین کو عام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جس طرح علما و دسلخا و کی محبت ہے ہے انتہا والکہ و ہوتا ہے، اس طرح اکا برعلماء و مسلحاء کے علوم و معارف کی اشاعت ہے تھی ہے صدفو اکد حاصل ہوتے ہیں اور ان کے ملفوظات اور مواعظ اور مضامین کے استفادہ ہے ان کے ملتی و مجبت بھی بڑھتی ہے اور عمل صارفے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔

زیرنظر کما بیراس کیا تاہے بھی نہایت مفید اور جیسے نیز ہیں کدان کے بھی مضایین کا احساب جس عظیم ستی کی طرف ہے ، ان کی علمی و زو حانی عظمت ہی ان خطابات و مقالات کی رفعت اور بلندی کی دلیل ہے۔ ہمبر حال عزیز موصوف سلسری ہیا واثن قابلی قدر ہے اور یہ دونوں کما تیں ''خطابات مفتی اعظم 'اور'' مقال سے مفتی اعظم'' نہایت ہی مفید کراچیں ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تمام سلمان ان کٹایوں سے مستفید ہوں اور مرتب و ناشر کے لئے دعا گوں ہوں۔ تن تعالیٰ اس محنت و کاوژر کو تول فرما میں اور ہم سب کے لئے نافی ومفید فرما کیں۔ آھن

احقر نذ رياحد غفرلهٔ خادم جامع اسلامياء ادب نيمل آباد

مولا نامحدا برشاه صاحب، جام پور

مفتی اعظم پاکستان دهرت مولانامفتی گیرشفتی و یوبندی رحمة الشعلیه تاریک ہوگئ ہے شبتان اولیاء اک شعر و گئی تھی مورو و بھی ٹموش ہے

رئیس اُمفرس من و اُکتفین امام العلماء مثن مخطّم پرکستان حضرت موادنا مفتی مجرشفیغ صاحب و بوبندی که عشرا ایسه ما فق جس به بود بسید کم فیضل بقنو کی دهبرات او مفوص المبلیت کی هم طائفته می که استخد چین ادان کی بوری زندگی طوم دیایه کی فدمت او دسلب اسلامید کی اصاد می هم مرف بود کی وه مصرف اسینی دور سے هشر اظام ، عد برحصر، قاضل اجمل، عالم سب بدل او دهنیه زمان تقع بکسراه سلوک داشوف کے بیشل شیخ کال او نشر بعد والم رفقت کیا کی عظیم امام شد.

ان کی رصلت سے ندصرف علمی دنیا آجر گئی ، جکہ دنیا سے سلوک وقصوف کا آفآب و ماہتا ب غروب جو گیا۔ اور سند بعلاء و اولایا، حالی ہوگئی و وقتیقت میں جمارے قدیم اسلاف کی عظیم یادگار تھے۔ وہ عالموں کے عالم اور اسحاب ارشاد کے صدر تشین تھے۔

ان کی حیات طبیہ کا ہر ہر پہلوہ ہم سب کے لئے مشخص امراہ اور نمورتہ جایت تھ۔ان کے تقربانمی، تقدّر و بر رگی اور و بی علم وفنون بھی کمال جامعیت کو بطور سند بیش کیا جاتا تھا۔الفرض آپ کی وفات تمام عالم اسلام کے لئے ایک عظیم نفسان ہے اور بم سب اپنے تظیم مر پرسٹ کے ساتے ممارک سے محرہ ہوگئے ہیں۔ بلکہ بقول جناب موالا نا مشتام افتی تھا تو کی صاحب ' کہ : ''تمام علاء کرام تیم ہوگئے ہیں''۔

علامه اقبال نے سیج فرمایا ہے کہ:

ہزاروں سالزگسا ٹی بےتوری پیرو تی ہے بڑیمشکل ہے ہوتا ہے چن میں وید و ورپیدا

#### ولادت باسعادت

آپ ۱۹ اور ۱۳۱۱ شعبان سواساییه مطابق <u>که ۱۸</u>۵ و درمیانی شب هی قصیه و بویند شلع مبار خود ش پیدا بوت به آپ کا مسلمانت «هنرت همان فرق سیسانا به آپ که دالد ، و دهنرت مورانا توکینین صاحب هنی فی و بزری داراه طوم دیو بزرش فازی که مدرس تقداد ایک عالم باشمل اورصاحب کمالات بزرگ تقرب

و فرنم بایا کرتے تھے کہ بھی نے دارالطوم کا وہ زماند دیکھا ہے کہ جب اس سے مہتم ہے لیکر ایک اوٹی ور بان تک سب من صاحب نسبت ولی اللہ تھے۔ان کاسی پیر انش اور دارالطوم کی تاریخ نمیاد ایک میں ہے اس لئے وہ دارالعوم کے ہم تم اور ہم عصر تھے اور دارالعوم کو اوّل ہے آ تر تک خوب دیکھا تھا۔

### تعليم وتربيت

دھنرے منتی صاحب قد میں ہونے ایسے ، ٹی ، حول میں آنکھیں کھولیں کہ پہیں ہی ہے جہال جسل القدر مالا ووادل یہ کو جب میں میٹینے وائر فی حاصل جونا رہا ہے پائی سال کی ہم جس حافظ ہونگر نظیم صاحب کے پائی واراحلوں دیو بند میں قرآن کر کی کی تعلیم آپ نے شروع کی ، فاری کی تمام کنا پیل ایسے والد جامیہ موالانا تھے لیسین صاحب ہے واراحلوم میں پڑھیں۔ صب وفون ریاضی کی تعلیم اپنے پہلے موالانا عظمور اسمد صاحب ہے حاصل کی وہ وہ تھی واراحلوم نو بند میں عدرت تھے فی تج بیر تاری مجھے پیلے موالانا عظمور اسمد صاحب ہے حاصل کی وہ وہ تھی واراحلوم نو بند میں عدرت تھے فی تج بیر تاری مجھے پیلے سامیر تھی ہے حاصل کیا۔ تقریباً مولد برس کی عمر عمی واراحلوم کے درجیر می بھی واقعی ہوئے اور

آپ دِرَع عظیم الرتبت شرف المنز حاصل بولان شهراه م التصر حضرت علامه الورشرائ تشهیری " ، مفتی اظهم مولانا شفتی تزیر الرتس عثالی " بیشی الاسلام علامه شیر انتر حثاثی ، درف بالله مولانا سیداعتر حسین دلیدندی " بخر اعصار، مولانا حبیب الرحمن عثمانی " بیشی الا و ب مولانا اثرا از علی دلیدندی تی بدندی ، حضرت مولانا مجدا تدوی محمولات مول خان بزاردی " اور مولانا مجدا برایتم بلیادی بیشی اور برخمی ایشی وات میس بین ، بود بتول حضرت مفتی صاحب کے" ایسی و در کے آفاب و مابتاب میتی اور برخمی ایشی وات میس ایک بجمودی آفات

### درس وتذريس

د هزے ملتی اظلم " کا شراہ ہے زمانہ طالب علی شمانہا پہنے ہیں و شین اور تفق طلا ، شی ہوتا تھا۔ استخانات میں بیشد ایک مان القبار کے متا تھے۔ جب آپ تیام معوم و فون سے فارغ ہو سن تو حضرت بے حد شفقت و مجب کا سلوک کرتے تھے۔ جب آپ تیام معوم و فون سے فارغ ہو سن تو حضرت موانا حیب الرشن حاتی مجتمع ادرا طوم و بو بغر نے آپ کو ابتدائی کتب کی تعلیم کے لئے استان مقرر فریا ہے۔ گیر بہت جلد اللی مدر میں میں شال ہو کئے اور برظم فون کی بھاعتوں کو بچ صابے رہے۔ آپ کا دور کی بھیشہ جر جماعت میں مقبول رہا کے دور کہ قدیدے کی حشور کتاب ابو داد دشریف اور مولی کی جو نا معالدت بھیتے تھے۔

دارا اطوم میں قدر کے خدمات کا میسلسلینا ساتھ سے تب داری رہا۔ اس کا مال دور میں پر ضغیر ہند و پاک کے علاو وائڈ و فیشیا مائیٹیا سٹگا پور، ہرما، اف نستان ، تفررا ہمر قنداور عربستان کے تقریباً چاہیں ہزار طلبا نے آپ سے شرف بلند حاصل کیا۔ جن میں سے تن بھی بڑاروں ما ایکنف مما لک میں و پی فیدمات انجام و سرے ہیں اور ملب اسلام ہے کہ فارج واصلات میں مصورف میں۔

### خدمتِ افيآء

وارافطوم و بویده می قرریک کے دوران آپ فقیم من مبدا و دفتہ کے خاص و وق کی منا و چھڑت موان نامفق مزیز الرحن صداحت خاتی برتنہ انتصابیہ کے حالتہ ان میں شال ہو کے اور جدیں ایک محتاز فقو ٹی نو سی کا مقدام حاصل کر لیا ادران کی زیر گران فقو ٹی صا دفریات نے رہے۔ بالآخر سیستا ہے میں وہ مستعفی و دھے تھو ارب دران الحطوم نے بیا بم کا مهر استاج کا میں مصر حدث فقی صداحت کے کہر وکر در یا اور دارا طوم کے مجمد قصدرت فقی سے تلکیم مند ہوئی و فائز ہوئے اور تکیم الاست مولانا اخراقے ملی آمانوی " ملاست میں افراد مولانا سیدا صفر میں و بویدی جسے ایک بی کم بر پرتی میں ضدمت افتا وال مواجد رہے۔ افتد کے فعل و کرم سے اس علیل افقد رہ منصب کا تن پوری المرح ادا کرتے دیے۔

آپ کا علی شخصیت اورفقتی ایسیرت پرحفرت شُخ البند مولا ناتحودانحس دیو بند کی امام احصر طامه انورشاه تشمیری "جکیم الامت مولانا اشرف ملی تی نوی مولانا سید شین اتبدید کی " مطامه تشمیراته مثانی کی اور مولانا سپرامغر خسین و بو بندی نم جیدا کاربر میں وقت کا لیا متن او کرتے تھے ان کے ملاوہ مالم اسلام کی متناز پخشین تول نے آپ کی ملحی و فقیقی ایسیرت کے بارے بیس اپنے جس حسن نئی اور دکھی تا ترات کا اظہار کیا ہے ان کے مطالعہ سے بدھیتت نظام برتو جاتی ہے کہ تمام عالم اسلام کے اکار بن کی نظر میں مصرحہ مفتی صاحب کا ملحی مقدم و مرجبہ کنتہ بلند ہے۔ آپ سے عرصہ و اراضلوم و ابو بند کے دواران آخر بیا بچائی ترارسے زا کہ فقاد کی جاری و الفتاوی ، امداولتا و کی اور اولتا و کی اور فقاد کی داراضلوم و بو بند کے تام سے کئی تلم جعد واس میں شائع جو سے اور اب تک آپ کے تلام ہے لاکھوں فقاد کی جاری بار کھے ، جو نظیم افتر و کی صورت میں فیر مطبوعہ ہیں۔

فقیہ الامیں حضرت والانا ظفر الیر حائی فن فریا کرتے تھے کہ حضرت منتی صاحب نے جس طرح فقد وصدیت اورتغیر کی خدمت کی ہے شایع من کی اورصاحب نے کی ہورای طرح تکیم السلام مولانا قاری گئر هیہ صدحب قالی فریاتی ہیں کہ حضرت منتی صاحب کا فقد وصدیت اور مناظرہ جس نہایت مفید تصافیف کا لیک ظلم و تخیر و بجد آپ تے تھم ہے نگا اورخواص و توام کے کے مفید جارت ہوا اور گلوتی فداکو نکرونٹی کر باہیہ۔

### بيعت وخلافت

حضرت مفتی صاحب اینداه می حضرت شخ البند مولانا محدوا کمن و بدی نسب اس وقت بیعت ہوئے جب وہ معاول میں مالنا ہے رہا ہو کرائے وکن آئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ۱۳۳۷ء میں مکیم ادامت مونا نااشرف ملی تھانوی کے حلقہ ادادت میں واقع ہو کہ ۱۳۳۷ء میں جاز بیعت وظیفہ مقررہ ہوئے۔

حضرت محیم الاست بر من خافد ایس آب کوایک خاص مقام حاصل تفار حضرت میم الاست لدس سرد آب پرخاص تجدفرمات کرتے تھے اور حضرت منتی صاحب '' مجی اپنی مشخوالیات کے بادجود خافقا دامدادیتھاند بجون میں مستقل حاضری دیتے رہتے تھے بکد کھی بھی تو کئی کئی کی اوو ہاں قیام فرماتے تھے۔

ا بهر صل حضرت تفافوی قد کسرهٔ کی آپ پرخاص نظر عنایت تھی اورتقریباً میں سال تک آپ حکیم الامت'' کی مجت میں رہے اوران کی زیر گھرانی کا نظیم تصانیف جیسے احکام قرآن و فیرو کی تصنیف فرمائیں۔ حضرت مولانا مشتی تجمیل احمصاحب تفافوی فرماتے ہیں کہ حضرت علیم الامت کوآپ کا ملی قابلیت پراس قدرا عنادت کرایت ذاتی معاملات میں بھی آپ بی ہے مشورہ اور قبادی طلب کرتے اوراس پرگل فریا کرتے تھے۔

ا میسم سرجیم الامت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منتصاحب کی تمر دراز کرے، بیجے دو فرشیاں ہیں، ایک تو بید کدان سے ذریعے عم حاصل ہوتا رہتا ہے اور دوسرک پید کہ اللہ تحالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ہے۔ بعد یکھی کام کرنے والے معروجود ہیں لید الفرض حضرت میسم الامت کی نظر بھی آپ کا مہتا جرام تھا اور بھول عارف بابند حضرت موانا ٹا ڈاکم عیدائی صاحب عارفی کہ حضرت حفق صاحب رہمیۃ اللہ عابیہ ہمارے شیخ عمیم الامت کی بچھے جانشین تھے تا۔

آپ نے جس طرع میں ودین فد مات انجام دی ہیں انک طرح سلوک و تصوف میں جو خدمات کیس وہ چڑھن پرعمیاں ہیں آپ نے اپنی عام زندگی توام کی اصلان وفلار کے لئے واقف کر دی۔ بیمان تک کہ اپنے وسیت نامہ میر بھی عام سلمانوں کوخدا کی رضااوور شرعیت ہوں گائڈ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تکلیمین کی جاورانی زندگی ہی میں اپنے جانشین مقر دکروئے تاکہ کوام کی اصلاح زیادہ سے زیادہ ہو تکھا اور شریعت کے مطابق زندگی ہر کرمیس

#### تصانف وتاليفات

حضرت منتی صاحب نے شیٹ وروزی معروفیت اور بی مشامل کے ، وجودا پیٹے شاخ حضرت عکیم الامت قدس مرہ کی روایات کوزند ور کھتے ہوئے نسنیف وتا پنے کا ملسد بھی جدی رکھا۔ و پیسیتہ آپ کی چھوٹی بری کی بول کی تعداد عمل مو کے قریب سے اور تقریب برعموان پر کتاب اور متعدد مضامین تھے بیس گھران میں اسلام کا نظام اراضی آلات جدیدہ کے شرق ادکام آواب النی بھیتہ ادکام تج مہت و بدعت نہم نہوت کال ما جلد و متور آئی میرت ماتی النا نیما و مطاب تی میں ادا طوح نزول سے مختلول جو برالم اعظم اس میں میں موری جال سکیم الامت ، ادکام افتر آئی میرت اور

تغییر معارف القرآن سال نها سال تک، ید یو پاکشن سے بھی نشر ہوتی رہی اور بیا تھے جلدوں میں کھمل ہے۔ اس تغییر کے متعلق عالم اسلام کے اکار نے جوفراج تغییر بیٹی کیاہے وہ قامل و بید ۔۔ حضرت مواد ناظفر امری فی فروتے میں کد ملق صاحب نے ال تغییر کوکھ کر طاہ وشم ین پرایک عظیم احسان کیا ہے!۔

### مفتی اعظم اورتحریکِ پاکستان

حضرت منتی اعظم نے حصول پاکستان کی تاریخی کم یک اورجود جدیدی مجی حضرت تکیم ادامت قدس مر فر کسالیار نمایال حصد لیا اور کھلم کھلاتو یک پاکستان کی زیر دست تمایت کی تجیم الاامت موادا نااشرف ملی تقویو کی جوجه و دیو بند کسر برست اور مرفی نتیج انجوں کے اپنے متوسکتن اور فعظ ، کو ذریعے زمل مسلم یک تصوصاً مسترکھ ملی جناس کے دی ٹی تر بیت کا فیصلہ کیا اور باربا مواد ناشیر ملی تعانوی اور دھنرے منتی اعظم موادا نافق جمیشتیج سد جب محمولات کی باس جمیما اور جمیع و میان کافن اوا کیا۔

اس طریق بیشلم لیگ ان مو واسلام ہے بہت متاثر : و نے بیٹر ان معاور او بدنے قیام پائٹسن کی ملمی جدوجہد کے شئے ایک جماع عت 'تھیمیت ما واسلام' کے نام سے قائم کی اس کے پہنے صدر ملاسٹیمیر احمد شنگی اورنائب صدر صوانا ناظفر احمد شائی اور حضرت مثنی صاحب معدر تھیمت کے معاولی خاص منتخب: و نے اورشؓ الاسلام ملاسٹیمیر احمد تالیؒ کی معیت میں برصفیر کے طول وعرش کا دورہ کیا۔

شاہ اور میں تائد ملت لیاقت ملی خان کے حالتہ انتخاب میں جب کا گریس کا زبر ست اثر تھا حضرت مفتق صاحب نے سلم میگ کی نمایت میں فق کی دیا۔ جس کی جدوات ہوا کا رقبہ لی گیا اور تا اند ملت کا گریس کے مقابلہ میں نمایاں کا پزیش میں کا میاب ہوئے اور فرق سے اُن گیل پڑ ساور مبا کریکا میں پی حضرت موان فضر اند صاحب کے اور حضرت مفتی میر شفیع صاحب ' کے فتو کی کی جوات بوئی ہے۔

ہ تھا ہم مفتی صاحب نے مرحد کے رفیغ میں طامیت ہم جائی ہموانی نظر احد مثالی اور دھنرے مفتی اظھر پاکستان کے مرجب اس کے بیشاق میں آل التا پاکستام کی کی کوشش کے تصویحی اجلال میں جس میں تفسیم مبتدی چین کردہ تجویز کو با قائدہ ومنصور کیا گئے تھے۔ سعر جناع نے طامہ شیم احد عرضی فی مواد نا فقر العرض في الودهنر بي مواد نا فقع مح شفح صاحب موضوص طور بيشرك كي دنوت كي وقوت دي تم كل المورية كل كل الدون كل موسد و كل كل الدون كل المستركة المورية كل من المواد المورية كل من المواد كل من كل المركة كل كل المورية كل من المورية كل كل المورية ك

تحريكِ نظامِ اسلامی اورتحريكِ ختمِ نبوّ ت

قیم می ستان کے بعد فتا السام کا میشیم اتھ وہ بی کے زیما مسم بایک و کے جوئے وہدے یاد دان کہ پالستان کا ومتو فرق آن وسلت کے مطابق جوگا۔ ای وہدو و کی جاس پہنائے کے لئے قد مد ملت اور دو وقتی موسید کرنے کے متازعا کو وقتی کرنے کا عدر مرحماتی کئے فیصلیل وہا والدی ایک محمل در دو وقتی موسید کرنے کے متازعا کو وقتی کرنے کا در محافی کے فیصلیل بھتا جاری ہو کئے ملامہ سیر سلیمان فدوی ' به والا مان فلر جس کیا تی اور موسان مشتی جھٹے تھے اس بدی کو کے مشیر اسم حقال کی دستور بودیا ہو سکے رہنا کی جو اعمر سے مفتی صاحب اسے استام کا السام معالم مشیر اسم معالم میں باری کا میں اور دی تعلیم کر دوغر کے سام اس کی جدہ وجور کے اور موسان کا مشتی مسامل کی متور ساند کی اور دی تعلیم کر دوغر کے سامل کی دستور ساند کی اور دعر سے دائے ہو کہا کہ شار اصال کی دستور ساند کی افراد کی اور دعر سے دائے وہاں کہ کا میں میں دوغر کے میں برا کا م آیا ہے۔ مقاصد کی بڑیے وہاں داران منظوری میں برا کا م آیا۔

پچر 1999ء میں اسلامی مشاورتی ایورڈ کی کا ماروریو سے جس کے صدر حضرت ماا مسرید فوری کے محدارت تھے۔ شنا اسلام اسام تاکی اور طامعہ ورک کی وفات کے بعد امیریت عاد اسلام اور بورڈ کی صدارت کے فرائش بھی حضرت مفتی صاحب کے سرانجام دیے۔ جب 1991ء میں طالب سیر سلیمان نموری کا وارموان اختیام مائن صاحب کی کوششول کے کراچی میں برسکے گئر کے بڑیر ماں مگرام نے جم جو کر حفق صاحب مشروع کے لئے اگر افزیک میں میں کا اور آپ کی ترجیب و قد وزن میں کی حضرت امیان ہو تے دیے۔ اس طرح تی کی کہتم نبوت کے آفاز سے کر آخر تیک بری مرکزی سے اس

مقالاستوطقي أعظم

مثلات کی آم این است که است در گرام ملامه انورشاه کشیری اور ملامه شیم احمد شنی کی قیادت میں مرزائیت کے خلاف جندویاک کے قد کوندش کر تقریب کی میں معناظر سے کنا اور گریونڈ قریم سے ذریعے قادیا ہیں۔ کی جزا اکھیڑوی کی خم نبوت ملامت قیامت اور نزول کئی دعا دی مرزا المیان و کفر ڈمٹم تو توت فی القرآن والحد بیٹ و فیروکائیل کھیس۔

جون ترهادیمی مرد ائیت کے طاف مرفر قد کے ماہ کا ایک بود ذیاد گیا۔ هنرے منتی صاحب اس کی شوری کے ممبر شخصیہ و کے الفرش تحریک یا کتاب و یا سے 19 اور کی کی کی کئم نوت یا تحریک اسمالی معنزے منتی صاحب بیش بیش رے اور باطل کے سامنے بھیشہ کلنے تن ادا کرتے رے اور آخر دم کیا۔ دین اقوم اور ملک اور مت کی کے دعے۔

### دارالعلوم كاقيام

قیام پائستان کے بعد جب آب دیو بندے جب کراچ کاتھ بیٹ او مت قد میں سرو کے گائی کھی ہے او سات و نے تعلیم کے فروغ کا احساس دل میں مو جزان تھا اور جس طرح «عزیت تکیم الا مت قد میں سرو کے دومرے میں اخطاہ ۔ نے ملک کے دونوں صحوب کے مرکزی شہواں میں دارالعظوم او بند کے نویز کے طور پڑھیم دیے در ساتا ہوں کو قائم کرایے جسے حضرے مشتی کھے مسس امر ترکی نے ان جو رسمی جا معداش نے ۔ مشر ت موانا تافیج کا بری اندو کی نے متان میں تیم المداری حضرت موما نااطبر کل کے مشتور کئے مثان مشرقی یا کستان مثل جامعا لمدالد بید فیجر ووقی وہ۔

### اخلاق وعادات

هنرت منتی صاحب قد ک سر و گواند تعالی نے شان پو معیت ہے توازاتی۔ باطنی اور نظام بری طعم کا دات میں پو معیت ، گیر برا یک علم و آن میں گئیر آپ کے شصوصی اوصاف منتے ، بایت عظم المو ان اور حتی سنت ہے۔ صدق وصف اور خلوس وللہت کا میکر بھے ، مجر اتو کل ، دیا ضت و استقامت ، فرائت ، فرائت ، دیا ہے و شرافت میں بے نظیر ہتے ، آپ کے مجل میں دھر ہے تھے مالات کے مجلومے نظر آتے تھے ۔ بزے بر بے معام و محلی اور دو ما مرآپی کی فردانی مجل میں بر شوق ہے شرکی ہوئے تھے آپ کی زبان اور بیان میں ال قد دائر تھا کہ معین کی تیب بھیت ، دویاتی تھی۔ برک سے برک وشن اطاق ہے جی آتے تھے ، ہائیں آب ستہ آب تے کر تے تھے گر جواب دوئوک اور

حضرت استادی مولا تا نبر محمد صاحب فرمایا کرتے سے کہ اس وقت اگر جا کم جگل اور ارف کال دیکتا ہے تو و دحضرت مشقی محمد شیخی صاحب کو دیکھے ، واقعی آب اس دورے ولی کال سخے ۔ آپ کاملم فضل ، نبر وقتو ی ، اوراطاق حندای بات کی نشو بدی کرتا ہے کہ آپ اس وقت شرایعت وطریقت کے امام تھے ۔ آپ ایک سے سملمان ، عاشق رمول بھی تھے ۔ با رہائج کے لئے تشریف لے گے اور مربار بھی تمنا کی کہ

> ا ہے کاش کچر مدینہ میں اپنا قیام ہو دن رات کچر لیوں پر درود وسلام ہو محراب مصطفیٰ میں ہو معراج کچر نصیب کچر سامنے وہ روضتہ خیر الا نام ہو

#### رحلت

همنوال ی کوهنوست الذی ردند الدهای کیچنوف اسامبراه ب وادا تا گوتی و تاکی صاحب کانامه گرامی ما تقدام نهوی نے کلعاتها کی محترحة والدها حید الحالم ۸۰ درخص سیسلسل صاحب فراش میں۔ ل کی ''کلیف ادار پر افتر کل ویز کالیات چدر پیدی کی گردتھ اللہ! الب کیتانات سید عاقر ما میں۔ اس کے بعد جب ااشوال کا اخبار سہ شے آیا توسب سے پہیمان جلی حروف پرنظر پڑی کر'' پرصغیر کے متاز عدام منتی اعظیم موان انجر شخع جصاحب انقال فرما گئے''۔

انا لله وانا عليه راجعون۔

ان الفاظ نے ول پر نکل کراری بقت کا سکون جیس ایل با آنکھوں کے سامنے اندھرا چھ آبا۔ بھر سانعد کیا ہے جا کہ کیا ہوئی ہے اسکولٹس القدر بہتی کے سامنے عاصف سے کیا ہم واقع تحروم ہوئے ہیں ادمیا نے وار مودی کھی جسے کا مرابا جائے کیا میر آتی کو کسی آئے اس ہمیں وہا کم کو کون و نگاہ جس کو نگھیٹن کر کے جا جم کرف موسانع المحموم العالم کا منظر تھا۔ ان اندہ اور کر کتے ہوئے ای طرح کر ایکی کے نے دوا نہ ہوئی سکور میں مدرساتھ فیدی کم مقرف موسانع میں موسانع موسانع میں موسانع موسانع میں موسانع میں موسانع میں موسانع میں موسانع میں موسانع میں موسانع موسانع میں موسانع میں موسانع میں موسانع موسانع موسانع موسانع میں موسانع میں موسانع میں موسانع میں موسانع موسانع میں موسانع میں موسانع موسانع میں موسانع موسانع میں موسانع میں موسانع موسانع موسانع میں موسانع موسانع میں موسانع موسانع موسانع موسانع موسانع موسانع میں موسانع موسانع

انا لله وانا عليه راجعون\_

نماز جنازہ ان کے رفیق خاص حضرت مول نا ڈاکٹر عبدائنی صاحب مدر فی نے پڑھائی اور نماز جناز قاتر بنائیک الکھ چنوند میں نے بڑھی۔

> عاشق کا جنازہ ہے ڈرادھوم سے <u>نکلے</u> خدا ان کی لحد پرنشہنم افشانی کر ہے

### ممتازعلاء كاخراج عقيدت

یو با آو آپ کو عالم اسلام کے مشہبر نے خراج تھیں پیش کیا ہے گریہاں مرف چند ممتاز علاء کی مختمہ آراء ردج کی جاتی بین تاکہ آپ کی خشع حظمت کا اندازہ وہ سکے۔

مولانا قاری مجمد طیب قاکی مرفطند حضرت مفتی صاحب کی وفات تمام ملت اسار میه کا تنظیم مهانچه به-

مولاناتمس المحق افق في مدخلاً · حضرت عقى صاحب علم تفير افقة وحديث كاه م تقه ـ مولانا سيدانوالس على ندوكي مدخلاً : حضرت مقى صاحب بمار ساسا ال ف تحظيم ياد كارتقه ـ مولا تاسیدتی ایوسف بزوری مدخلند: حضرت مفتی صاحب کی زندگی کام شدید شده بدایت تقاله مولا تاجیم عمداللنده ترقما تقده خلند: حضرت مفتی صاحب کی دفات کیسا قاتل جائی تصاب حالی تقصاب سب مولا تاعیدالتی حقائی ایم این اساس : حضرت مفتی صاحب تمامها، ماست کم اس وقت مام میشود. در این این محد رزگر یا کا خصلوی در خلافه \* حضرت مفتی صاحب کی رصاب نے قلب و میگر دشی

کردیے ہیں۔ مولانا مفتی تیسل اجم تھانوی مدخلائد ، وہ اس دور کے نظیم مذبی مفکر تھے۔ مولانا مفتی شیرا احداد سونوی مدخلائد ؛ اس کا ظیم ہتایاں کہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ مولانا احتقام الحق تھ نوی مدخلاء ؛ اس کی فقیم ہتایاں کہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ مولانا احتقام الحق تھانوی مدخلاء ؛ اس کی وفات سے تمام ملام کرام تیم ہوگئے ہیں۔ مولانا تعلیم الند خان صاحب دخلاء ، آپ نے تمام ندگی تم آن وصدیث کی خدمت میں ہمرک ۔ مولانا تکھ مالک کا ندھلوی مدخلاء ، اس کی ذات الد ترکیم اس ماہ سام سے کے خدمت میں ہمرک ۔



مقالات مفتى اعظم



### خو دنوشت حالات (مختضر برگذشت)

نا كارة خلائق بند ومحمد شفيع ابن مولا نامحمد يسين صاحب رممة القدملية ال فعت كاشكرا وانهيس كرسكتا كدح تعانى ني اس كامولد ووطن مركز ملوم اسلاميد يو بندكو بنا ديا اورايية والدمحترم كي آغوش میں برورش کاموقع عطافر ماہا جو حافظ قر آن اور عالم دین ہوئے کے ساتھ دارالعلوم دیو بند ئے ہمعصر تھے۔ دارالعلوم دیو بند کے بانیان علمائے ربانی کی صحبتوں سے فیفل باب ہوئے کے مواقع ان کو ہمیشہ میسر رہے۔ اُن کا وجودان بزرگوں کا زندہ تذکرہ تھا اوران کی زندگی بحبین ہے د ف ت تک دارالعلوم دیوبندی چس پوری بوئی و بین تعلیم حاصل کی و بین مدّ رس بوکرساری عمر تعلیم کی غدمت گذاری کی۔

احقر کی ابتدا تعلیم قرآن والدمحتر م کی تجویز ہے دار العلوم کے اساتذ کا قرآن حافظ عبد العظیم . صاحب اورحافظ نامدار خان صاحب رحمة الله عليه كے پاس ہوئی اور پھرخود والد تحتر م كی خدمت شن رہ کرار دو ، فاری ،حساب، ریاضی اور ابتدائی عربی کی تعلیم حاصل کی \_ پھر <u>۱۳۳۲</u> ﷺ میں دارالعلوم کے درجہ یس با قاعده داخله کے کر <u>۱۳۳۵ م</u>تک دری نظامی کانصاب آن مابر فن اسا تذه کی خدمت میں ره کر پورا کیا جن کی نظیرا ج دنیا کے کسی گوشے میں ملنامشکل ہے۔

بجین ہےمتوسط تعلیم عرلی تک شیخ العرب والعجم سیدی حضرت مولا نامحمود انسن صاحب شیخ البید قدى سرة كى خدمت ميں حاضرى دى يمهم بھى درى بخارى كى غيرتى حاضرى تعيب رى - مناجيل ے والیا تشریف لانے کے بعد انہی کے دست حق پرست پر بیعت طریقت نصیب ہو کی اور علوم عربيكى با قامده تعليم حضرات ومل ہے حاصل كى ۔ حافظ حديث حامع العلوم حضرت علامه مولانا محمه انورشاه صاحب تشميري ، عارف بالتدحفرت مولا نامفتي عزيز الرحمٰن صاحب ، عالم رباني حضرت مولانا سيدامغر حسين صاحب بشخ الاسلام حفرت مولانا شبيراحمه صاحب عثاني ، شيخ الادب والفقه حضر تندمولا نامحمه اعزازهل صاحب رحمة التدعهجيم الجمعين بهاور بابر علوم معقول ومنقول حضرت علامه مولا نامحمه ابراتيم صاحب وحفرت مولانامحمد رسول خان صاحب ائسوں ہے کہ ان مطور کی تو ہے وقت آخر الذکر وہ بزرگوں کے مواسب اس دارہ فی ہے رصت فرمائیے میں حق تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کا سامیدتا دی<sup>ا ن</sup>ہ بعی فیت قائم رکھیں اور اتا ہم کھوان ہے فیض باب ہوئے کازیرہ ہے نے یا دوموقع عطافر مائیں۔

اساته وادرا کار دارافطهم کی ظرشفت و طاید اول می ب آن ناکار و پرمبه و ل کی - استاده شی احترف فول کی ایشد بند کانین قاتمی بیر زامه و دامور سدونیم و پر حناشرو کا یا تقال می سال شی کا بر دارافطهم نے احترکو کی بیس پر حالے کے لیے دید دیے اس طرح ۱۳۳۱ هیری تعلیم و تعلیم کامشرک سرال تقدر بر ۱۳۳۱ ه نے با قامد دوارا خلام می تدرکری کی خدمت برگاد یا گیا با دوسال مسلس محتیف علوم بونون می محمد حاد دادا گئی تارین کی درکری خدمت انجام دی ۱۳۳۹ هی تشکیر می در درگر دیری او با از مر ۱۳۲۶ هی ترکیم کی کیا گیا اس کے ساتھ کی کرائی مدید و جمد داریکی دوسر ساساب کی دید سرد ارافطهم و بیرند میست تعلی دیگی ایسان کی جدد وجمد داریکی دوسر ساساب کی دید

ی اصابیقت پیان اتام ان استخت اداماستر قد ده بررسال اصوف این کان تجا به بیّن . «هرت اقد کن سرهٔ ف نه پی آخری همر هم پیشر دو سخصون قرمی کی اداعام القرآن یه کوئی ایک کتاب بیسی چیست جس میں مصر حد شرک سائل کوئی جس قد وقر آن کریم سے عالی یہ بیت ہوئے چیں دو انتخا کیا جائے۔ اس کا م کوجلہ وجد او حدار و تعزیت آوس مراہ کی میات جی شرک آب کی ڈیر عمرائی حساحتر سے بھی چر دو دا جس کا چیکھ حصد و معزیت آوس مراہ کی میات ہی شرک آب کی ڈیر عمرائی

۱۳۹۱ شعبان ۱۳۹۱ ها کوجب که معارف القرآن رینظر تانی کا کام ترون پرواتو پیدو دنون پر رگ یکی دفعت جو بیگ بین به من آمن کی ان کوچوا در نسبت مین جکه عطافر با مین اور دوجات مالید نسبب فررا کین به ۱۳۰۰

ُ لهسا گیاباتی حضرت کی وفات کے بعد بعو نہ تعلیٰ پوراہو گیااور دوجلدوں میں شاکع بھی ہو چکا ، یہ مجموعہ عربی زبان میں ہے۔

اس طبیعے نے دعترت کی برکت ہے بھراتھ آر آن کریا کے کے ساتھ آیا کے خصوصی تعلق اورطلب پر الکردی۔ اسک بدھ تقدا وقدر رے زعر کی شمل آیک ہے کہ انتظاب کا دروازہ کا وقد الناص اللہ میں اللہ کی تعلق کی بھرا آیا ہے۔ کہ میں جگو کے ساتھ ایک اور موجود و جود و الکام کے اللہ کا اور موجود کے ساتھ ایک اور موجود کے سدرال اکا پر کے ارشان اور اس کی اکا پر کے ارشان اور اس کی سے بھا وجہد ہا آئی تک بورے ملک کے دورے کے بھر اللہ کی اور اس کی اور آخر داراطواح و پر بندے استعقاد و پر بختری بوری اور آخر داراطواح و پر بندے استعقاد و پر بختری بوری اور آخر داراطواح و پر بندے استعقاد و پر بختری بوری اور آخر کا دارائد تعال کے ممال اور اس کی سے بیاد باتھ کی اور آخر کا دارائد تعال کے ممال اور اس کی سے بیاد باتھ کی اس کے دورے کے خاص اسلام کے نام پر دیا گیا سے برائی اسلام کے نام پر دیا گیا سے برائی اسلام کے نام کے دورو میں آئی۔

اسلائی سلطنت ،اسلائی نظام ،اسلائی قانون کی قدیم تمشنائی ابسایی کاسورت جمی تبدیل برونیکلیس اوراس کے ساتھ وطوں مالون کوزک کرنے اور پاکستان کو وطن بنانے کی مشکل ولی جم موجزان بوئی بے طماع اور بیزیر کے موم اسلام پیکا مرکز اور شخب بھا ءاست کا مرجع ہونے پر نظر جاتی تو معدی شیراز کی کا میرشعر یا واقا تا ۔ معدی شیراز کی کا میرشعر یا واقات ۔

> تولائے مردانِ ایں پاک یوم برانختم خاطرا زشام وروم

لیکن دب ملک کے بیامی طالت اور بندوستان عمی مسعمانوں اوران کے ادارہ اس کے منتقبل پر نظر بناتی تو کوئی روثن پہلوما ہے نہ تا تا۔ اس کے فاف پاکستان عمی برطر سی کی صاب ن دفال ح کی امرید بفائیر اسباب نظر آتی تھی ادھر پر نظش جاری تھی اورود مسرکل طرف پر سے ملک جس بدائمی اور قرق دخارے کرے کیا مات تیز بھی ایک ان کی طرف دکھیل دیا گیا اور چرو ہے والوں کو عافیت کے ماتھ جانے کا موقع بھی شدید گیا ہے جانب تھی حال موضور ریز کی الوٹ مداور افواک رون کے مانقدار سے تھے اس کا موقع بھی شدید گیا ہے جانب تھی ہا کرات سے جانا تھا۔ اس موقع کی انتقارے بھی کے کا می تھی جانب ان تھی جانا لیک بچو ہے کرامت سے جانا تھا۔

آٹھ ماہ کے بعد یہ بنگ کے گیروہوئ تو میرے استاد محترم اور پھوپھی زاد بھائی ش السلام حضرت موان تاشیر اتبد مثانی رحمہ التدعلیا ور چند عمار کر اچی نے بیارادہ کیا کہ پاکستان کے لئے اسلامی دستور کا ایک خا کدم تب کرے حکومت کے سامنے دکھاجائے تا کہ جس مقصد کے لئے یا کستان بناہے وہ جلدے جلد بروئے کارآ کے۔اس تجویز کے لئے خجلہ پندعلاء کے احقر کو بھی ہندوستان ہے کرا جی آئے کی دعوت دی گئی۔

٢٠ جمادي الثّه نبيه كله ٣٣ الصريح يم من ١٩٣٨ عميري عمر مين تظلم انقلاب كادن تفاجس مين وطن مالوف مرلزعوم وبع بندكو خيرياد كهدكر صرف جيمو في بيول اوران كي والده كوساته الي كرياكستان كارخ کیا۔والدہ محتر مداورا کثر اول داور سبع نیزوں اور گھریار کوچھوڑنے کا دل گداز منفر اور جس طرف مبار ہا ہول وہاں ایک خریب الوطن کی حیثیت سے وقت ً مذارنے کی مشکلات کے ساتھ ایک نی اسلامی حکومت کا وجود اوراس میں دینی رحیانات کے بروے کارآنے کی خوش کن امیدوں کے ملے حلے تصورات مس علطال وبيجال-

ویلی اور چندمقامات براُتر تے ہوئے ۲۲ جمادی اللہ نیے کا ۱۳ سے ۱۹۲۸ کی ۱۹۲۸ء کوالند تعالیٰ نے حدود یا کستان میں پہنچاد یا اور کراچی غیر اختیاری طور برا پناوطن بن گیا۔ بمبال آئے ہوئے اس وقت یندرہ سال بورے ہوکر نثین وہ زیادہ ہورے ہیں اس بندرہ سال میں کیا کیا اور کیا دیکھیا۔ اس کی سرگذشت بہت طویل ہے بیمقام اس کے لکھنے کانیں۔جن مقاصد کے لئے یا کتان مجوب ومطلوب تھااوراس کے لئے سب بچھ تربان کی تھا حکومتوں کے انقلابات نے ان کی حیثیت ایک لذیذ خواب ہے زیادہ ماقی شہ چھوڑی ہے

بلبل ہمەتن خو ل شد وگل شد ہمەتن جا ک اے وائے بہارے اگراین ست بہارے

حكومت كرات سي كي دين انقلاب اورنمايال اصلاح كي اميدين خواب وخيال بموتى جاتى میں ۔ تاہم عام مسلمانوں میں ویٹی بیداری اورامور دین کا حساس بھرالندائھی تک سرمایئے زندگی بناہوا ہے۔ان میں اہل صلہ تے وتقوئی کی بحمد مقد خاصی تعداد موجود ہے ای احساس نے بہاں دینی خدمتوں کی راہی کھولی ہوئی ہیں۔

حکومت کے پہانے پراسلامی کوششوں کے ملاو وعوامی طرز ہے اصلامی جدو جہداوراس کے لئے کچھاداروں کا قیام جوشروع ہے پیش نظر تھااوراس کی ابتداء <u>مستا</u>ھ ، <u>۱۹۵۰ء بیس اس طرح ہوئی</u> كه آرام باغ كراچى كے متصل مسجد باب الاسلام ميں روزانه بعد صبح درس قمر آن شروع :وااور مرطرف ے آنے والے سوالات کے جواب میں جوفرادی مسلسل لکھے جاتے اور بغیر نقل کے روانہ کر دیے جاتے تھے۔ اب اس کا انتظام کا تھید تھی ایک دارالاق کے قیام کی صورت میں عمل میں آیا یہ دربر آر آ ن امیر سے نیادہ صنید دوستر تر جارت ہوا سننے دالول کی زندگی شیں انتقاب سے آتا و دیکھے کئے ۔ احتر تا کارہ کوزندگی کا ایک انتھا مشخل کیا بعد نماز تجر روز اندا کی گھنٹہ کے کل سے سامت سال میں تکھاللہ ہے در رک آر آن کھل جو کیا ہے۔

یبان بخک کی تبید داد مفر سامیها هدیم ای دونت بهمی تی تقی جب کننید معادف افران کو کرد کی صورت می ال نے کا ارادہ دواقعا کی 100ھا ہے تک پیدسلسلون کی دہا ہے میں ہے اس یکا م شروع بادواجو 1190ھ سے کہا ہے کہ سال میں بھراند تھمل ہوگیا اس تبدید کا آگے آنے والاحسر تعمیل تغییر کے بعد 1197ھ کے لکھا گیا۔

تفییر''معارف القرآن' کی تصنیف قدرتی اسباب سے

بنام خدانقا کی درن بنام معارف التم آن ۱۳ شمال ۱۳ سال ۱۳ ۱۳ می دو و به ۱۹ می دو این ۱۳ می دو جهود اور تقریباً گیاد و مال پایشن سے جاری مهایمیال تک که جون ۱۹۳۳ و شهر رفیه یو پاکستان کی ای تی تی پایسسی سخت اس دری دفتم کرد دیا گیا، سه در مسارف القرآن تیب و بی پارساو رمودانی آیم پرخش بزدگیا جسم شمال نمیس کیا تقابوف العم طلح مضامین برخشن تجی اور یفید یکی تقریبر کند و اید محوام کی ذمن نشین کرنال کا هشکل تق بیاده آیا سه جوکر مکرر آنی چیر س

مقارات مفتن أعظم

جس وفت بدی مشروع کرر با تعالی کا کوئی دوردورخیان شقد کرید کی وقت کتابی صورت میں آیک مشقل تقریر کے انداز چیر نگل جوگی طرع والیہ زمیس پیدورک نشر جونا شروع واقع پاکستان کے سب عد قول سے اوران سے زیادہ غیر ممالک افریقتہ پورپ وغیروشل بنے والے مسلمانوں کی طرف سے بے شارخط دوار یڈ بو پاکستان کواورخواحقر کووسول ہوئے جس سے معلوم ہواکہ بہت سے دیندارادر تقعیم مسلمان اس درس سے بہت شخف رکھتے ہیں۔

افریقہ مل چنگہ بیدوں آخرشے بیا بانگری صاد کے دوت پختیا تھا ہواں کے لاؤل نے اس کو اس نے اس کو میں نے پر دیکارہ ک نیپ دریکارہ کے در بید تحقوظ کر کے بعد میں سب کو باہدوں نے ان انتہا کہ کا اجتمام کیا اور جگہ جگہ ہے اس کا کارہ کی جو انداز میں کو کتابی وسرت میں شان کی ہی جو جو کہا دہ میں اسلام بری بایندی سے جاری رکھا، میست بر حمادی اور امراق وضعف کے دوجود کیا دو میال تک بیاسلد بری بایندی سے جاری رکھا، میستا اور میں 1914 میں جب دری کا سلسہ میں اور جس میں جو کہا ہے تھا شاہوا کہ بھتا ہو چکا ہے اس کو کس فی حدود دورہ پوشر جائی اور درمیان میں جو آیات تیجود کی گئی ہیں، اس کی میستی کس کری جائے بیام خداید ادادہ کرانے کہ وجودہ پوشر جائی اور درمیان سے باتی مدیم آیا ہے گئی۔ میستی کس کا کام خور کیا گیا ہے گئی۔

چنا نچدا الد مفر ۱۳۸۸ میش و دو کاتی آخیر برنظر خوانهمل بوگی دادر مورد بقر و پر کام شروع کیداس شر اد کام کی آیات مشکله بهت مین جور یا بو پرنشر کی تقریر مین نبیس آنی تقییر، یه کام بهت محت اور فرصت که مشاخی تفایم بخوام مشاخل ادر امران نے فرصت شدی اورتقر بیا بیکام و دول شار بزائی۔

بہ نیر مگ تقد را ایک شد پدوطو بل بیماری تکمیل تقییر کا سبب بن گی ۱۳۸۸ میں شدہ اس اور آخر کے اخل بدن میں کچھ گھوٹرے کی ظل نمودار ہوئی اور دقد رفتہ بڑھی آئی آخر در ضان میں اس نے گفر ہے ہوئے میں معدور کد دیا آخری آخر دون نے کی تقابوے ، گھر میں پیٹے کرنماز ہونے گی۔ اس کے ساتھ یاؤیس بقر کائی انا در شروع ہواس کا جو طاح جو ساتھ پیکورکر ہوجا تا تھا وہ گی کامیاب بیتہ والورد نوں یاؤں سے معدورہ کیا باقتر بیادی اس مینیے ای طرح معدوری ویکاری کے سم تھوست و میات کی کھٹش میں گذرے۔

جب چلنے چرنے اور برکام مے معذور ، وگیا ، زعگ کی امید بھی مطلحل ، وگئی آو اب اس پر انسوں اواک پر تغییری اوراق جس تدر ، و چکے تھے اُن پر نظر ہانی کی تحکیل نہ ، دو کی اب بیداوراق ہونی ضالح ہوپ آپر گے۔ جن تعالی نے قلب بھی ہمت عطافر مائی اور شوال ۱۳۸۸ھ کے آخر میں بستر عابات پر بن اللہ تعالی نے اس کام کوشرو نے کراد یا اور ۱۳۵۵ و تقدہ ۱۳۸۸ھ کو مورو بقرہ وکی تحکیل ہوکر کتابت وغیاعت کے لئے وے دی، اس کے بعد سے بٹین تیاری ومعدوری کی حالت بٹی رہے کام مذوری مجھی رفع فرمادی رفتار سے چلا رہا۔ المد تعالیٰ نے اس کی برکت ہے دی ماہ کے بعد معدودی مجھی رفع فرمادی تو رجب و ۱۳۶۵ھ سے کام کی قدر تیز ہواگرائ کے ساتھ ملک بٹی جدیدا تخابات نے بیا کی بٹنگاموں کا کیک طوفال اُساکر آگردیا۔

میں اگر چرعومت دواز سے سامت ہے الکل کھ موجو چکا تھی گران انتخابات نے پاکستان میں خالص اسلامی حکومت کے بچ نے بحون اور موشل ازم چکیں جائے بحثوں موجو کے کرد ہے اور موشل اندام کوری اکسام اور کرانے کے لئے جدوجہداد بطبے وجوج مام برگنام کے خطرناک تاریخ کے نے گھراک پر آ اور کردیا کہ کم اور کم العام اور موشل ازم بھی فرق اور مؤلزام کے خطرناک تاریخ کے قوم کو آتا کہ اور مشرقی و مغربی پاکستان کے اہم مواقع میں جلسوں میں شرکت بھی کرم چری مصلکے چے اور مشرقی و مغربی پاکستان کے اہم مواقع میں جلسوں میں شرکت بھی کرم چری، مسلک کرتے ہیں انتخاب کا تیجہ بائل خلاف اور برنگس نگاہ اس کے اثر سے پاکستان پر جوزوال آتا تھووہ آسمایہ و قالجہ اور مؤرفی فیلا ویش فیلا۔

ا تقابات کے بعداحقرنے بھر سیاست سے منتفی ہو کراپنا ہیکا مٹرونا کی مادر انگردندگی کر سرکد رجب موقع الصکت تیرویاروں کی معارف القرآن پرنظر فائی اور درمیائی متروکد آیات کی تشریخی کھیل ہوگئی اور مودا برائیم سے موروش کا تک ویا دول کی حزید تیریکی کھی گئی، اب قرآن مجید لفت تم قریب ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے بہت عدافر می اور سے دولان کی تعالیٰ میں کا تعلیٰ میں کے تشیر لفت تم روائے ہیا مان کا اس وقت کوئی تصوفیش تھا کہ ٹیکھتر سال کی عموادر سقو داتو کی اس کے مرتبی تشیشف قسم کے امراش کے شلسل میں کیٹیمر باوری ہو سکے گ

مگریہ بچھر کر کر قرآن کو فتح کری مقصود نیس قرآن میں اپنی محرکوشتر کرنا ہے۔انعد کے نام پر بید سلسد شروع کردیا شعبوں م<u>ا 191</u>1 ہے ہے بور دنی اسرائنگ کی تغییر شروع ، دنی اور ۲۳ ہفتر <u>۱۳۹</u>1 ہوگا قرآن کی چیزی منزل مورد فرقان یار رہ 1 تک مکمل ، وکئی۔ خق تعالی کی مدونے دشکیری فرمائی اور ۱۳ الاول با ۱<mark>۳۹۱ ھے شروع ہو کرشوال ۱۹۹۱ ھے</mark> تک یہ ترکن منزل پوری ہوگئی ہم نے معود قبین میسخی آخر کی دوسو تیس چیوز در گانگیں۔

اب درمیانی دومنز لیس موده شعراء سے مودہ جرات تک باتی تھیں انشد کے نام پر ان کو بھی شروع کردیاان میں مودہ میں مافات ، زخرف قوبرخو درائز بنز کی مولوی جمد تق سمہ سے تصوائی اورخود اس پانگر جانی کرے مکمل کیا باقی صورتیں خواکھتا شروع کیس اور قرآن مجید کا تقریباؤ بڑھ یارہ باتی مرحق کمیا تھ کے مام ربھ ان فی سے 1940 ہے کہ جرون سامے والے کا جائے میں مجھے قلب کا ایک شد ید مرض چیش آیا کہ موت کا فشتہ تکھوں میں بھرگیاد کہنے دارائے موثری ادیکا مجمان تجھتے تھے۔

کراچی شن امراض آلب ہے۔ پہتال میں غیرشوری طور پر پڑنچا دیا گیا بھی میں دورے بعد داکم ول نے کچھ اطمینان کا اظہار کیا جب کچھ بڑ آل وہ وہ اس درست ہوت تو باتی مار انسیز کا طبار کیا جہال آلیک ست بن کررہ گیا۔ برخور دارمزیز کی مولوی مجھ تھی سلمہ بکو دھیست کردی کہ بقیدی تھیل وہ کردی ہی اس طرح قلب کا چھو تھے ہاگا گیا۔

(٨) يراويذ تن قنا (٩)؛ مام ورسوتُلزم . (١٠) اسماعي تقام ش اقتصادي صماحات. فالله المحصد والمهنه ١٣٠٠ت

ا بیگی آن حال می کدار العصر کی انتخابی فی در اور پی اور فتر سی کم ستنگی خدمت کے طاو دو در سانام موضوعات پر در گزشته موضوعی انتخابی از در شاک می تقدان بازدری ده کام کو باعث می سید . ( ۳ ) بیدانیت فی اد کام المواقیت مواقیت نی در دورد در از از این کمی تقدیل بر ۱۳ مصفیت المساجد کی المعرف می العجد می العود را تخفی نی بر از در ا دا می مین مهم تالیب شین بردارد در الساسی برگی کمی کنت اور مطلب نشین کام فرزگل سید ( ۵) امل کی ذیر سید شرقی

امند تحالی کا برادان براشر کر کاس نے مرض سے سحت بھی حطافر دیکی اور تین مہنے کے بعد اتی طاقت تھی کہ کچھ کیشنے پڑھنے کی ہمت ہوئے گئی۔ بھر تھوڑی ور کا م کرنے سے دیائے دل وذکا وسب تھک پ تے تیے بخش جن تھائی کا تعلق کو کہری تھا کہ اس نے ای حالت میں یہ بھیر تشریر انا شعبان ساتھا اس روز شدیکھکل کراوی اور حسن اخالق سے بھی روز انسانیا ہے شک میری والاوت کا دن تھا۔ اس روز میری محر کی مشتر سے معز لیس بوری برکر کاشعر وال مرال شروعی توا۔

ال تغییر کا آغاز (۱۳۹۸ هدی شدید بداری مین برواادر مانند پایتی سال کے بعد ۱۳۹۱ هدی شدید بیری سرحصل بعد بول به پایتی سال آخر هم کے شیخ صف بخلف تسم کے امراض سیسلسل اذکار کے بچرم اور ملک میں انقلابی بیگاموں کے سال تھے، ان میں حق تعالی نے اس تشیر کے تقریباً ساست جزار سفات اس کارد سیاتی کے عاصواریخ ، اور بدیات تکھوں سے دکھا از کی کہ

انّ المقاديراذا سَاعدت الحقت العاجز بالقادر اللّ في جب تقريا في مدكرتي عبد عام كوادركم اتحاد في عبدا

علم وظن پہلے ہیں برائے تام تھا، اس شعف وہیری ادرام راش وہشا فل وہ عول نے وہ رہا مہا بھی رفست کردی ان حالات بھی کی آھیفٹ خصوصا قر آن کریے کی آفیری فالراد وکرنا گی ایک پاکسیری جرارت تھی۔ اطمینان اس برتھا کہ اس بھی میں بری اپنی کوئی چیڑ ٹیس انجار علاء ادر سلف صالحین کی آفیہ کو آسان زبان میں انکر عمرکی طبا کئے کے قریب بنانا میری ساری محت کا صالح اتقا۔

میں نے آخر مرکب یا جی سال کی وہ تیت شرقہ اس تنام مرمز کی کہ عمر جدید سلمان جو مور ملمی اسطانا جات اور ملکی زبان سے بیگائیہ ہو سے جی جی اکا ہر کی تغییر کوان کے لئے اقرب الی الفہم کردوں قرشاید اس زمانے کے مسلمانوں کواس سے تھی پہنچا درجہ سے لئے زارا ترجہ بن جا سے طاق محتقیق اپنے ملمی تحقیقات کے کمانا سے دکھا تے ہیں ، اس نا کارہ نے اپنی سے طبی کواس پر دو مش چیا ہا ہے ، اخد تعلق جھ سے اپنی شاری کا معاملہ فرمانی موادل نے چوکی خدمت کو تو اُن جس مس کی ملمی کمال کا آئو کوئی تو کی جس کیا جائی تھی۔ ورند ایک مقدم مطبیح کی تھی کیا جائی تھی۔

کُوْنُ ! اللهٔ تعالی میرے اس تھٹنے پرنظر فرما نئیں اور میری تنقیمرات کوجواس کی تب سریم کے حقق اداکر نے میں بولی میں معاف فرما کر اس کیشر فیب ولیت مطافر مادیں۔

> نه بحرف ساخته سرحوشم نه بنقش بسته مشوشم نفسے بیاد تو مے زنم چه عبارت وچه معانیم

تصنیف کتب کی بدئی کہائی احقر کے سے قابلے یا دواشت اورشگر گزاری کے لئے ایک تذکرہ ہے گرعہ م اُوگوں کے ذو تن کی چیزئیں اس کے یا وجوداس لئے لکھا کر لوگوں کو پیری اس جسارت کا سذر معلوم ہو جائے۔

جیسا کہ پہیع مرض کر دیا ہوں کہ تشعیر قرآن پرستفل تصفیف کے لئے جزائت کرنے کا بیر سے
نے دورود مک بھی کوئی اجال نے اگر خیرارادی طور پاس کے اصباب ہوتے چئے گئے۔ البت زمانیہ
دوراز سے ایک تمان کی محکم کے مکتبہ الاصر بحقہ والمسلس سیدی حضرت مولانا اخر فی طاق توی قد تر
مرد کی تغییر بیان اجر آن جرایک بے بنظیر بختیر کم جامع خمیراور ملف صالحین کی تغییروں کا اب آباب
ہے، تکن دو بھی زبان اور ملکی اصطلاعات میں تکھی تی ہے آن تک کے مجام اس سے استفادہ کرنے
ہے، تکن دو بھی زبان اور ملکی اصطلاعات میں تکھی تی ہے آن تک کے مجام اس سے استفادہ کرنے
ترص جاہتا تھ رہا ہے اس کے مضامین کو ہل زبان میں چیش کردیا جاسے گھریا کہ تھی۔ اور اور کیا تھی۔
فرصت جاہتا تھ رہا کہ تات اس کے مضامین کو ہل زبان کی چیشرکردیا جاسے گھریا تھا۔

محارف اخرآن کی اس تحریرے بحد اللہ دو آرز بھی پوری کردی، کیونکہ اس تغییر کی بنیا داحتر نے بیان القرآن می کو منایا ہے جس کن تفصیل آگے آتی ہے۔

# معارفُ القرآن كي خصوصيّات والتزامات

ا۔ تفسیر قرآن جوگر نی کے علاوہ کی اور ذبان میں جوال شرب ہم اور احتیاط کی چیز آن کائر جمہ ہے کیونکہ وہ اللہ کے کام کی حکایت ہے۔ اس شراوٹی کی کی بیش بھی اپنی طرف سے دوائیس اس لئے میں نے خواولو کر جمد کیننے کی بہت نہیں کی اور اس کی ضرورت بھی ٹیس ٹھی کیونکہ ای برملا میہ کام برکی احتیاط کے ساتھ انجام دے چکے ہیں۔

ار دو زبان ٹیں اس عدمت کوسب ہے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ وہوئی آئے دوفر زندار جمند حضرت شاہ درفع امدین آ اور حضرت شاہ عبدالقار رائے اپنے اپنے طرز ٹیں انجام دیا۔ اول امد کر ترجہ میں بالگل تحت الدفقا تر بھر کو اعتبار کیا گیا ہے۔ ار دوعاورہ کی بھی نیا دہ رعب میں تی رکی گی اور بڑے کمال کے ساتھ قرآن کے الفاظ کوار دو میں بھتل فرمویہ ہے اور دومر سے ترجہ میں تحت املفظ کے ساتھ اردوعاورہ کی رعایت تھی ہے جس کو حضرت شاہ عبدالقاور 'نے چالیس سال ممبد مل معتلف والر یوماکیہ ہے بہاں تک کہ آپ کا جنازہ مجد بھی شاطا دارالعوم و این ند کے میص صدر مدرن حضرت موانا کھر انتخب سعاحت کا فرمانا ہے کہ بااثبہ تر جمدالیہ می ہے، انسان کے کس کی بات ٹیمل کدا بیاتر جمد کر سکے۔ ٹٹٹے العرب واقیم سیدی حضرت موانا انگودائس صاحب '' نے اپنے وقت میں جب یہ کھا کدا ہے، جب سے کادرات بدل ہے نے کی جد سے بعض مقامات میں ترسم کی ضوارت ہے قوانہوں نے اس ترجمہ کی بیشترہ میں ترجمہ کی ہے مصرت اتجام ولی جو ترجمہ ان ٹیٹ البند'' کے نام سے معروف وشنہوں ہوا۔ احقر نے قرآن کرم کے زیر متن اس ترجمہ کو ابدولائے۔

۔ سیدی حضرت محکیم الامت تھا نوی قدل سرؤ نے اصل تھنے بیان القرآن کو اس انعاز میں لکھنا کہ متن قرآن کے ترجمہ کے ساتھ ساتھ ہی اس کی تقشیر وقو شیح تو سین کے درمیان فر وفی ہے۔ ترجمہ کواس کے اوپر خطاو کے راوز شیر کو جین القو میں اُکھیز کرمناز کر دیا ہے اس طرح خط کشید واضافا میں ترجمہ قرآن ہے ہیا ہے اور جین القو میں اس کی تفضیر ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس خطا کشید و ترجمہ کوانگ کرکے قرآن جمید کے زیر متن ترجمہ تعلیم الامت "کے نام سے خود حضرت" کے زیانے میں شائع بھی کردیا تھا۔

بھیے چینکہ بیان القرآن کی سیس کا کام پہلے سے پیش نظر تھا اس وقت احتر نے حضرت کی اس تقریر کو بنام' خط صرآئیں'' شورع میں اجید بھرف ایک شعرف کے ساتھ نظر کردیا ہے۔ وہ پر کما آل تقریر میں جس جگہ خاص احسطا تی اور شکل الفاظ آئے تیے وہاں ان کوآ ساں اختطاب میں شخص کر دیا اور اس کا نام خلاصة تعیر رکھنا اس لئے موز وں بوا کہ فود حضرت 'نے خصرہ بیان القر"ن میں اس سے تعلق فرمایا ہے کہ اس کو تعیر محتصل ایر جر بعد طول کہا جا سکتا ہے۔

اورا کرکوئی مضمون کی خاص علی اور مشکل قاتوال کو پباس ہے الگ کر کے معادف وسمائل شمال فی آساں عبارت میں گھند یا تا کہ شفول آئری اگرزیادہ ند کھے سکتوال خاصر نیسیر ہے جس کم از کم منہ ہم آئر آئی کو پورائیم لیے اس دونوں چیز ور کا انترام جداول کھٹے اول میں پدوا السمیتر زئی اول آئے نیم مهم معادف جلداول سختیا ہا آئے میں ہور کا جلدا ہے جائے جس کے معادل کر سے مطابق کی ممل کرکے جریمی تھیر کے مطابق کر یہ گیا ہے البت ایک انترام جو جدیدہ فی سے قروع جو اکد میں اس کو کھی تھے۔ آئین گئی کر سب کے مطابق کردیا گیا ہے دونول کا افوا کا پر ماہ وال کا پر ماہ والے تھے۔ آئین گئی کر سب کے مطابق کردیا گیا ہے دونول کا اور اکا پر ماہ والے کا پر ماہ کے تھے۔ ۔۔ تیمرا کام جواحقر کی طرف منسوب ہے ووا معارف ومسائل اکاعوان ہے۔اس بیس مجھی فورکیا جائے قواحقر کی حرف اردو مبارت ہی ہے مضابی سب علی منفی کی تغییر سے لئے ہوئے بیس جن کے جانے مرجکہ کلفوریت بیس اس بیس احقر نے چند چیز ول کالتر احم کیا ہے۔

(1) علاء کے لئے تقیم قرآن میں سب سے پہلا اور اہم کام افتات کی تحقیق بھوی ترکیب فن بااغت کے نکات اور اشاف قرآت کی بخش میں جو باشہدال علم سکتا ہے گئی ہم آر آن میں سکٹی ممل کی میشیت سے اس کے ذریع قرآت کے مشہوم کو پایا جسکتا ہے کیکن عوام تو موام میں آج کل کے بہت سے اہل علم بھی ان تعییدات میں ایجھی محمول کرتے ہیں بالخصوص عوام کے لئے تو بیشیس ان کی قیم سے بالا اور اعمل متصدیش کل تنی ہیں ، وہ مجھنے کئیتے ہیں کہ قرآن کو تھی کر چاصا مشکل کام ہے۔

مانا نگر آر آن کریم کا جواسل قصد ہے کہ انسان کا تعلق اپنے دب کے ساتھ تو ہی ہواور اس کے سے ساتھ تو ہی ہواور اس ک نتیج میں مادی تعلقات اعتمال پرآ جا کی کہ وہ وین کی راہ میں زکاوٹ ند بنیں اور دیا ہے نہ یاوہ آخرے کے نگر پیدا ہواور انسان اپنے ہم قول فوشل پر ہیں وینچ کا مادی ہوجائے کہ اس میں کوئی چیز الفہ اور اس کے رمول چڑنکہ کم رضی کے خلاف تو ٹیس سال چیز کوئر آن نے اتنا آسان کردیا ہے کہ معمولی کلم بیڑھا آدی خود کے کمراور باگل ان پڑھ جائل س کردگی ہے فاکدہ صاصل کر مکا ہے۔

برسان رمی و دوریه طرورویا قرآن کریم نے خوداس کا املان فرمایادیا ہے۔

ولقدْ يَسَرْنا الْقُرْانَ للذِّكُر فهلْ منُ مُّدّكرِ ع

تغییر'' معارف افتر آن' میں توام کی سہانت کے پیش نظر علی اوراں طابا ہی بیٹول کی تفصیل فیمیں لکھی ٹی بلکہ ائریشنر کے اقوال میں جس کو جمہور نے رائے قرار دیا ہے۔ اس کے مطابق تشییر لے لی ٹی اور کمیں کھیں مصر ورت یہ بیٹ بھی لی ٹی ہے تو وال بھی اس کا لحاظ رکھا کیا کہ خاص علی اصطافا حات اور فیر معروف اور شکل الفاظ فات کیں اور ای لئے الی مباحث جدید کوئٹی چیوڑ دیا گیا ہے جو توام کے لئے غیر شروری ادواس کی تاتے ہیں۔

(ب) متندومتبر تفاییر ستا یسے مضامین کوانیت کے ساتھ قبل یک گیاہے جوانسان کے دل پرقر آن کی عظمت اور القد تعد فی اور اس کے رسول ظافہ کی عظمت و مجب کو بر حاکیں اور قر آن پڑمل اور ایسے انمال کی اصلاح کی طرف کا کر کیں۔ (ج) ال پتو مؤمن کا ایمان ہے کہ قرآن کر کیم آیا مت تک آنے والی شلوں کی جاہت کے لئے نازل ہو اب اور قیامت تک پیدا ہونے والے قتام سائل کا طل اس شرامو چور ہے بشر طیکہ قرآن کور سول مقد کے بیان وقتر تک کی دوئی میں دیکھا اور ہو ھا چاہئے اور اس میں پورا قدیر ہے کام لیا جائے۔ آئی لئے ہر زمان کے مطابق تعیر نے اپنی اپنی تھیروں میں ان جدید سائل اور مباحث پر زیادہ ووروی ہے جوان کے زمانہ میں پیدا ہوئے کیا لئے ہوئی تاملی باطل کی طرف سے شکوک دیشہ بات کی صورت میں پیدا کرد ہے گئے ای لئے ترون مؤسط کی تغیر میں معزلہ جمیر یہ مغوانہ وفیے فرقوں کی آدر پوادران کے شہبات کے ادال اسے وظراتی ہیں۔

احتر نا کارہ نے بھی ای اصول کے تحت اپنے ہی مسائل اور مہاشت کواہیت دی ہے جو یا تو اس زمانے کے شخنی دور نے سے سے پیدا کر دیکے اور اس زمانہ سکولیر من اور پیرودی اور نور افرائس مستشر تھی نے مسلمانوں کے دلوں شل شکوک و شہبات پیدا کرنے کے لئے کھڑ کے کر دیں۔ جد یہ مسائل کے طل کے لئے مقد دو بجراس کی کوشش کی ہے تر آن و صنعے یافتہا ، است کے اقوال میں اس کا کوئی شہوت سے بار کم از کم اس کی کوئشش کے سے اور المحد تھاس میں کامیالی ہوئی۔

ا یے مسائل میں دوسرے علائے عصر ہے مشورہ لینے کا بھی التزام کیا گیا ہے اور الحداز شکوک و

شبہات کے ازالہ میں تھی مقدور جمراس کی گوشش رہی ہے کہ جواب المبینان تنش جواور اس جواب وی کے کے اسلامی مسائل میں اونی ترسم کو کوارائیس کیا جیسا کہ دور حاضر کے بعض مصنفییں نے اس جوب دی میں خوامل کی مسائل میں تا ویلیس کر شیر سم کر النے کا طریق افقیار کیا ہے۔ یہ سب پچھے اپنی معلو مات اور اپنی کوشش کی مدیک ہے جس میں بہت ہی خطاؤں اور افزشوں کا احتمال ہے۔ النہ تعالیٰ حاف فریا کی اور ان کا اساس کا دارستہ تعالیٰ دیں۔

فه کورالصدرالتز امات نے تمنیہ معارف اقر آن کومندرجہ ڈل چیز دل کا جا مع بنادیا ہے۔ (۱) قر آن مجید کردومنتور نے ایک حضرت شخ البند" کا جو دراصل شاہ عبدالقادرصاحب " کا تر بہت دومراحضرت تکسم الامت تعالق کا کا تر بہ۔

(۲) خلاص تنظیر جود هقت بیان القرآن کا خلاصه مستهیل به بن کویلیمده محی قرآن مجید کے حاشیر پرطیح کرلیا جائے تو موزی فرصت والوں کے لئے ٹھم قرآن کا مشند اور بہترین ذریعہ ب اس نے ایک اور شرورت کو پوراکر دیا جس کی طرف مجھی ٹی فی اللہ موانا باجہ رعالم صاحب مباج، '' کھیے نہ مشورہ نے طاحہ فرید وجدی کی ایک تنظیم ترسیر حاشیقر آن پر دکھا کر فیجہدال آئی کہ کائی اردادہ میں مجی کوئی ا کے تغییر ہوتی جواس کی طرح مختصراورآ سان ہو۔القد تعالیٰ نے اس سے بیآ رزوبھی یوری فرمادی ، بیہ دونوں چنز س آوا کا برعایاء کی متنداورمعروف ہیں۔

تیسری چزمعارف ومسائل ہیں جومیری طرف منسوب ہیں ادرمیری محنت کامحور ہیں۔ الحمد للد کہ اس میں بھی میر ااپنا میجینیں سب اسلاف امت ہی ہے لیا ہوا ہے۔ آج کل کے اہل علم واہل قلم اکثر اس فکر میں رہتے ہیں کہ اپنی کوئی تحقیق اور اپنی طرف ہے کوئی نئی چیز پیش کریں اس براللہ تعالیٰ کاشکر گذار ہوں کہ اس سب کام میں میرااپنا کچھیس ۔

اي بم منتهم وليك اندريج بعنايات خدأيجم وليج والله سيبحانه وتعالى اسأل الصواب والمداد في المبدء والمعادوبه استعين من زلة القلع فيما علمت وما لا اعلم واياه اسأل ان يجعلهُ خالصًا لوجهه الكريم وان يتقله من كما تقبل من صالحي عباده وان ينفعنيي به يوم لاينفع مال ولا بنو ن وله الحمد اوّلاً و آخراً وظاهراً وبناطننا وصبلبي الله تنعالي على خير خلقه وصفوة رسله خاتم انبيائه وعلى آله واصحابه اجمعين وبارك وسلّم تسليماً كثيراً .

يندهضعف وناكاره محمد شفيع شادم دارالعلوم كراحي ۲۵ شعال ۱۳۹۲ ه

### دارالعلوم دیوبند اور **اس کا مزاح و مذاق** حنریه مولانامفتی نوشفی صاحبّ

الحمد الله وكفي و سلام على عباده الذين اصطفى

دارالطوم دیوبر میشد کرده طلیع محل در گاہ ہے جسنے گذشتہ صدی میں عالم اسلام کی مایہ تاز شخصیتیں پیدا کیس اور ملت کی آفری اور علی رہنمائی کر کے مسلمانوں کی تاریخ پر گھر ہے اور دور رس اٹرات مرتب کے۔

دارالحلوم و برنرکیا ہے؟ وہ کیون قائم ہوا؟ اوراں نے کیا خد ماست انجام دیر؟ این دوالات کا سنج جزاب معلوم کرنے کے لئے آرہ سے تقریباً ایک صدی پہلے کے حالات پرائیک ڈکا والی خروری سے پرنکسکی حالات دارالحلوم ہو بندک تیام کا سبب سے اوراک درس گاہ کوال وقت تھیک ٹیمیک سمجھا جا سکتا ہے جب کہ اس کے تیام کا پورائیس منظر ماہے ہو۔

کے کے افراد کا جہاد تر ادائی مسلمانوں کی طرف ہے بندوستان کو مغربی نسلط ہے نکا لئے کی آخری کے کوشل کے استفاد ہے کا لئے کی آخری کے کوشش کی ادارائی تک سلمان الدی کو تو بھر ہے ہوئی کے مسلمان الدی کو قوم ہے جو کہ بھری کے اپنی پالسی میں تبدیل کے اور میں کا فرون بہا کراور سکر لئے ہا گور پر نے اپنی پالسی میں تبدیل کو اور میں کا کو خوان بہا کراور سکرانوں کو خوان بہا کراور سکرانوں کو تھے کہا کہ میں میں میں بھریل کے اپنی پالسی میں اپنی پہنے جماعت تھے اب بندوستانی محوام کا تجرفواہ میں کرون کے دور الدین میں کہا کہ دور کی کوشش کے اور میں کہ کو میں کہ میں کہ میں کہا گور کے خواہ میں کرون کے دور الدین بدل کے دور کو کو اس کے بہند میں بھریل کے ایک کہا گئے موجود کے بھریل کو بھرے کے بات کہا گئے موجود کے بھریل کو بھرے کے بات کہا گئے کہ کہا گئے موجود کے بھریل کو بھریل کہا گئے کو بھرے کے بھریل کا بھریل کا کہا گئے موجود کے بھریل کو بھریل کی کہا گئے موجود کے بھریل کے کہا گئے کہ دھے کے بعدالے میں بودن کے دور ہے۔

، وہ کیا گر دُ وں تھا ،تو جس کا ہے اک ثو ٹا ہوا تارہ

مقالات مفتى أعظم

er w

اس مقصد کے نے سب نے زیادہ مؤٹر تربیق کر سلمانوں کی تھا مقیم میں کچھا کی انقلائی تبدیلیاں اللّی جا ٹیم جن کے دیسے ان کے ذہوں پر مغرب کی مدجتی بالا در کا کاسکے شیا ہو سکے اور وہ اس بالا در ہے مرموب ہو کہ اپنے ذہین سے موچنے کے قابل میں مدر وجا گیا۔ چہا تھ لارڈ میکا لے نے مندوستانی باشدوں کے لئے ایک شیم فرڑ انظام تعہم کی سفارش کی اور اس فرض کے لئے ایک طوالی یا دوائشت مرتب کی جس میں اسمائی اور معاشرتی طوم کا پوری ڈھٹائی کے ساتھ خداق آزلیا جسلمان طاہ دیرے بنے باز الزامات الگا ہے اور آخری صاف صاف تکھا کہ

را به مسمال ۱۹۰۶ بر به بیمان ارمنت داده است دور است مساست سب سه است \*\* بیمی اس دقت بس ایک ایما طبقه بیدا کرنے کی سخی کر فی چاہئے جو حال سا اداران کروڈ وں انسانوں کے مائین قر بمائی کے فرائش انجام و بستکے میں پرتم اس دقت مشکوان بیس سایک امیاطیقہ جو خوان اور دنگ کے احتبارے بندوستان ہو کھر ذوق ، طر دفئر رافطاتی اور ٹیم فراست کے نظامہ نظر سے نگریز ''

طر بِقُلْرِ مَا فَالَ الْوَقِيمِ وَرَات كَانَظَ مِنْظَرِ مَالَّم بِينَ ' ...
مسلمانوں كوئى طور پر مفادى كر كہ نہيں بھر ہے لئے اگر بر كا فام بنا دينے كى سرمزش
درختيقت بندوستان پرائے اللہ اققد ارکہ نہيں بھر ہے لئے تاركی کی جوز اوى كی تحققہ تركيل كى مائے ميں نا كام ، و چكى
كى منام پر بروقت ذا او او لور بہتا تھا اور جملى جھائے ہے لئے تو پہوٹنگ كى طاقتيں نا كام ، و چكى
تھیں۔ آگر برالہ آبادى مرحوم نے ایک چھونے ہے شعر بھی اس تھیں انگر پر سازش كو برے لیخ انداز
بھی بیان کیا سے فرماتے ہیں۔
بھی بیان کیا سے فرماتے ہیں۔
جب بسولہ بنا تو رہدا ہے

کو پیسی ، پر و بیسرا ہے جب بسولہ جہا کو زندا ہے گئیں مطافوں ہے جب بسولہ جہا کو زندا ہے گئیں مطافوں ہی ہے اللہ بسیرت ملا مال خطر باک سرازش کے دوررک اثر است ہے نافل شد سنے ۔ دوجائے سنے کہ اگر اس مرسطے پر مسلمانوں کے دیں والیمان کی خاطف کے لئے کو کو میشے کی اور چند شامانی آئی گئیر مرصے کے بعد بیرق م ایک ملیدہ قوم کی دیشیت ہے گہا وہ چند کمان میں میں مطابقہ ہے بات جائے گئی گؤئی خدر ہے کہ اسرام کم چیز کانام ہے ؟ اوراس کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں؟

اب تک اس در کے دیل بعیرت ملا اس کوشش عمی معروف سنے کہ بندوستان سے انگر یز کی

نیادی تصویبات کیا ہیں؟ اب تک ال دور کے اہل بھیرت طا دار کوشش ش معروف نے کہ بندوستان ہے اگریز کی ماری اقتد ارکوم کیا جائے ادراس مقصد کے لئے آزاری کی تختلف تحریکوں کے ذریعے دواگریزوں کے خلاف پنر آزادہ ویکے تھے کیان جب اگریزئے تو پ واقٹیک کا داستے چھوڈ کر خاموق کر تھیں مازش شروع کی تو بکی طار جنوں نے اگریزی اقتداد کے خلاف میر دھڑکی بازی انکا دکھی تھی آنہوں نے بھی ا پی پلسی میں تبدیلی کرے گریزے براہ راست مقابطہ کوچوڈ ویا۔ نے تعلی نظام کی ہا کت آفر یوں سے سلمانوں کومخوفز اوسکنے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ پر کسملیانوں کی طرف نے فودا لیے تعلیمی ادارے قائم کے جائمیں جن میں واسلام کوا بی سحیح حکل وصورت کے سرتھے محفوظ رکھیکیں۔

پتانچان حفرات نے اپنی ماری قائائیاں ای کام شراهر فرند کردیں دھزے مولانا تھی قائم صاحب نوتوی " دھفرے مولانا شیدا تو مصاحب" . یہ وہ مفرات تھے جنبول نے کچھ کا میں جہادھی نمایاں مصالیا قااور یو پی کے لیک چوٹے ہے خطے میں با قائد واسلان مکمرے بھی قائم کی تھی ادرای کے نسلے میں انہیں موسد دواز تک حکومت کا نئے معرقب تکی رہانچائیں جب تنسی تفام کا پیر مصوب ما شنآیا تو ان حضرات نے دیو بندے مقام پرایک ویز درس گاہ کی بلیادا ڈل اورای درس گاہ کا دام تن اورا اطلام یو بند' ہے۔

یہ ووقت تھا جگہ بندہ متان عمل کی و بن ور گاہ گوقا کا کر کا نہ سے مصاب کو دہوں و یہ کے مراوف تھا۔ دبلی عمل جہال سلطان کی ختال کے دورش ایک بزار مداری قائم سے آگر پری کر شاط کے بعد ایک بھی مدرسہ باتی ندر ہاتھ ، حل دبھی جہاد عمل حصد لیئے کے جرم میں باجہ کی پر کڑھا دیے گئے تھے با انہیں کا اوالی مجتمع نے آگا تھا ترک ہا کہ مقارات مشتر اورائے نا اپنے مالات میں گرفتار تھا ای کے ان معترات نے اس درسگاہ کے لئے کی شہر کے بجائے قصبہ و بع بذکو ہند کیا اور پچھ علا وجع کر کے اس مسلسلہ نے کا آغاز کردیا۔

اس در سگاہ کے قیام کا بنیادی متعدیہ قیا کہ اسلام اور اسلامی علوم کومنا نے کی چوکوشش 0 رؤ میکا لے کے فظام تعلیم کے ڈر رمید کی جاری ہے اے ناکام بنا کر اسلامی علوم کی کھیا۔ کھیک حقاظت کی جائے اور ایسے بیاں شارطہ و کی ایک کھیے تیار کر دی جائے جو حق سے سخت سالات میں دیمن کو نصرف محفوظ کو کھیکس بلکہ اے دوسروں تک پھیلا اور پہنچا تعلیمی اور اس مل تی مامسلمان افیاد اور بے دین کے ان فقتوں ہے بوتھیں جو حفر بی طرز کھیل ہے۔ ان کے گاتا کہ جب بھی مسلمانوں کو مغرب سے سیاسی اقتدارے آزادی نصیب ہو تو آئیس اسلامی نظام زعرگی تھ کم کرنے کے لئے اسلام کی جالیات جوں کی تون محفوظ کی جائیس اور وہ ان کی بنیاد پرا ہے۔ مستقبل کا تھیم کرسکے سے۔

چنا نچیر موروند ۱۵ ترم الحرام <u>۱۸۸۳</u> ومطابق ۳۰ مکی <u>۱۸۸۵ و دنهایت</u> سادگی کے ساتھ ال<sup>سخطیم</sup> دین در گاه کا آغاز کیا گیا اس در گاه کے باغیول کا مقصد چونگد دین کی پرخوش خدمت تھی اس <sup>ان</sup> اس

مقالاستيه نتحق أعظم

کے قیام کے لئے ذا خباردا شہار کا ہتمام ہوا اس مقصد کے لئے کو گیا مشابطہ بورڈ 6 انم کیا گیا اور نہ ہی شہرت اور تا و و و و و مرسے طریقے اعتقار کئے گئے ۔ بس استری کی گھٹائش بغدواں نے وہی بند کے چھوٹے نے تصبی کا یک چوٹی محمد میں جسے چھتے کی سجد شیخے تھا کیا ادار کے درخت کے پنچ آب میں ہے گئے اس کا مردول کا مام جموعی استاد حضر یہ مال محمود ہے بندی سے ہمیں مدس کی مشیئت میں بیرنا ہے ۔ بالا کی تھا اور شاکر وہ ہو بند کیا کی فوج ان محمود ہے بندی سے جہاری مدس کی المبند موانا محمود کی میں مات ہے دور استان کی دار مساملہ کے مام سے معمود ف جوات اور جہوں نے اپنی رشی رو مال کی تحریک کے داریا گاگر بیر حکومت کے ایا اور سی افرال ڈال والے ا

### دارالعلوم ديوبندي خدمات اورخصوصيات

داراطوم کی ابتدا مالیا اتار کندودخت کے ساتے بیں ہوئی تھی۔ کے مطابع تھا کہ یدوافراد جو آئی ۔ سکنت ادولمان کی کے ساتھ بیمال ایک چشمہ فیشق جاری کررے میں بالآخر برصفیر کی تاریخ کا قرش موٹر کر رکھ دیرے کیکٹون فیائے و کیلیا کہ ای سادہ در مالاے سے موفقش کے لیے لیے کہا ہے اور ماہتا ہے پیدا ہوئے جہنوں نے ایک میڈیئو کو گھڑ کا رکھ دیا۔ درس کا بیسے موفقش کے ایسے واقع کا تم ہوئی میں در کھ جول کا تھی کی دورش افتدان ٹیمن جو انگرن انتہ نے داراطوم او بیندان جو تقدیدات اور جو انتیاز بھٹی بہت کم ملمی اداروں کے خصے میں آتا ہے۔ یہاں کیچھنھ اور ان اطوار او بیندان کو انتیار ک

داراطوم کی پیکی فصوحیت ہے کہ دوشش آیک در رکا ڈیٹین ایک خاص نظر ہے اور آیک خاص طر ڈیٹل کا نام ہے جو تاب وسنت کی بیٹی تر جمانی کرتا ہے۔ اس در گا دائی فیاد دی چنکسال کے دگی گئی تھی کہ اس کے در پینے اسام اور اسان طوم کو اپنی تھی شکل وصورت میں تمنوط دکھا جائے اس لئے اس کا مسلک ہید ہا ہے کہ دین ایم ف آن آئی وف وفتوش کا مانیس ہاور دو این تھی آئیاں سے مجھا جا سکتا ہے اللہ نے بھید کرتا ہے کہ انھور مول کو اس کے بجیجا ہے کہ دواجے علل سے آئی ہی کشیر کر سے چنا نچے ایک مشاہل وہ فتی بین کہ دیا جس رمول بھیدے گئے کھر کرتا ہے جیس آئی کیون ایس مشال کہ سے چنا نچے ایک مشاہل وہ فتی بین کہ دواجے علی مراد کی بھی اور اس کے بھی تھی کے گئے کرتا ہے جیس آئی کیون ایس مشال

الله تعالى فى يسنت بتاتى بكردين كوجهة مجهاني ادر يعيلان بينيان كاراستد مرف كتاب نيس بيد كل اس كرماته ودا شاص محى بين جو كاب كالملي بكرين كراس كي تنيير وشاري كرت بين - میں ایک ہو ہے۔ اس اللہ اور جال اللہ الازم اور جا کی حقیقت رکھتے ہیں ان میں ہے ایک کو دوسرے ہے جدائیں کیا جا سکتا ہے: نو تقرآن کریم کوائنسرے بھٹہ کی تھیر وقتر کا کی روشی میں اور سنت رحول اللہ بھٹھ کوجا ہوتا جیمین اور دوسرے ہزدگان وین کی روشی میں محکما نمیک نمیک محکمات ہجھ جا سکتا ہے اس کے المنے وین کی تھیر وقتر کی کی برکوشن کراوی کی طرف حاکمتی ہے۔

م راب کا فرق شروب جومقام القد تھا کی تا ہے وہ کی ٹی کو اصل فیس ہوسکا ۔ جوم جدا کی ٹی کا استحدال خیس ہوسکا ۔ جوم جدا کی تی کا استحدال کو اصل ہے کو گئیز سے سے بڑا وہ ال وہ جدتا کہ بیسی ہوسکا ۔ برہ جدتا کہ بیسی کا استحداد کی تعداد کے استحداد کی تعداد کی تعد

میں سے دالد ماجد حضرت موان انجر کیسین صاحب وارافعلم کے قرن اوّل کے خلبا بھی سے تھے وہ فرما یا کرتے تھے کہ بم نے وارامعلوم کا دو مارند کیصا ہے، جب اسکے آیک چچرا ک سے کے مصدر مدرس اور مجم تک ہر برخشن صاحب میت ولی کال تھا، دل کے وقت بہاں علوم فُونون کے چہے ہوت اور رات کے وقت اس کا گوشہ گوشہ اللہ کے ذکر اور تواویت قر آن سے گوئیتی تھی،

چتا ہے۔ اس دور میں جو تحصیتیں دارالعلوم و لا بندے تیار ہوئیں، انہوں نے مبادات ، معاملات اطاباتی، معاشرے، سیاست ادراجۃ کی امورش ایسے ایسے تا ناک کردار چش کے جی کر آرج اس کی نظیر ما مشکل ہے۔ ان میں سے برخش اسالم کی مجسم بحض تھا، دو جہاں چینے گیا ایک جہاں مسمان بناکر آغاز بھم اگر درج عمل سے خالی ہوڈ عمو انسان میں خود بیشد کی اور پتدار پیدا کردیتا ہے۔ مين دارالعوم ويويند كاهم نه مُذه روكها چيكاهم ندقها، بلساس بين انداق وقمل اورعشق ومميت ٥ سوز وسازيمي شامل تقد

اس کی تیسے کی خصوصت بیدرت کدار کا پوراما 'حل اقواضع اور سادگی اور بے تطفی کا ماحول تھا۔ وہاں چیننس علم قبل کا آقب: و نے کے مادودور پریت اور قباشن کا چیکر تھا۔ اس جدت کے افراد انکیا طرف علی وقارات تعذیب اور خوداری کے حال تھے اورود سر بے طرف فرودتی شاکسار کی اورا پیگر وزیم کے مقدارات معمور۔ وزیم کے مقدارات معمور۔

د هزیت اوالا تا میدالا به دادی ارا طوم کتر ای اول کتاب الا و هم سے تصاور فصف دیا تھی ویت اور دیگر متلی ہو ہم می اس وقت اُن کا تاقی تمیس تھی اور ایک اس الله و هم میں اس وقت میں گزاری اور اس ماری مرد ابن بیشتری اس کے کہ و باید بندی تو میدار انجی بیشتری تھا، اس میں میں ایک بیشتری تعادی بیشتری تعادی بیشتری تعادی بیشتری بیشتری

مقالات مقتى أعظم

ΔĹ

مفتی عزیز افرص صاحب دارا تھوم نے پہلے مفتی اعظم میٹرنیلن بھی ذاتی طور پڑھ ہے کہ وہ مخط ن پیواول ٹیدول اور ہے کس افراد کا سود اساف خود ایٹے انھوں سے ایکراٹین پیٹوپی کرتے تھے۔

ن خوال میشون اور بسی باز از افزاد افزاد المحد دوانی به صورت ندار این بازید است سے در این بازید است سے ۔ حضرت مواد ناسمیدا مقرحین ( وزاهرت میان صاب کے نام سے معروف بین الدین شک تھیم سے اور مرف اس کے اور کی درجے کیا مائد ہیں کہ مقرف میں کا تقاداد رجب تک سب کے مان پائٹ ندین جا میں ۔ اپنا مکان بائٹ مان المین دوالی کشرار میں کا تقاداد رجب تک سب کے مان پائٹ ندین جا میں اپنا کان

تکیم آفادست دخترے موادنا اشرف بلی تھا تو کی جنیس آن دنیا ای صدی کے تقییم برندان کی دہیت ت بانتی ہے اور جنموں نے آیک بنرارت زیادہ تصافیف چیواری میں الیک ایسد حرالے کے وچرائے تنے کئین المالعوم علی طالب علمی کی زندگی اس الم رقبر کی کدر رہ سے کتریب ایک چیوائی سے سمجہ علی مراسبت اور طالب علمی تک کے زمانے میں افاقات کے تھم وہنداکا بیدا الم تھا کہ ان کی معمود نوب کو بند کیوروٹ معلوم کی باسک تھا زمانہ استحال ہو وہا متعلیم کا وہنیش تھا ۔ کی بورسو بات اور آخر شب میں تجد کے بیدا رہوتے اس جھول علی کھی فروشیس تا یہ

اس معی ادار کی چرچی خصوصیت ہیے کہ اس نے اپنے مسلک اعتدال کی هر ف وقوت اور و دمر وں پر تقیید کے مسلط میں جیفیہ انداسلوب میٹی افتدار کید ، س میں مخالف کو زیر کرنے کے بجائے اس کی و پٹی نئے خوائی کوزیاد واجمیت حاصل : وق ہے۔ داراطلوم او بذر نے فتح کے معاط میں مدونت کو کئی گواراند کیا اور جس بات کوفت مجھا اس کا برط اظہار تھی کی لیکن اس اظہار میں عکست اور زی کا پہنو جمیشہ فظر کھا گیا۔

 مقارات شخى المقلم

سنجھنے والے اس کی وگوت دینے والے اور اس پر اپنا سب پکھرتم ہواں کرنے کا جذر مدیکھنے والے موجود میں اور مام مسلمان بھی منم فی افکار کے بسے پناہ بیا اب کے باوجود نظر کی طور پر آج بھی مسلمان میں اور اسلام پر فوکر کسستے میں۔

اسلام پر فرکست میں۔ وارانعلوم رہے بندئے منتقع تحقیق تحقیقیتیں پیدا کمیں، اقتی تحقیقیتیں کم تک کی ملمی در سگاہ کے حصہ میں آئی ہیں۔ شخ اهرب واقیم مصرت شخ البند مولانا مجمود آئین صاحب" بخصوں نے تقریباً جالیا ہیں۔ مال وارانعوم میں درس حدیث و فیم و کی خدمات انجام دیں، اس کے ساتھ بن العالمی اور بیت درستان میں پجیلا۔ تو تم فرملا، بزاروں علما میں خاد رشت کی سورت میں ہندوستان میں وی بندوستان میں پجیلا۔ جہاد خانب آئی تو بندوستان کوانگریزی تی شاط ہے آز اوکر کے اسماری صطوف بنانے کے لئے وہ میں مثال کارنا سے انجام دیکے کدارگریزی جرت میں دو گئے۔

تکیم الا مت حضرت مواد نا اخرف مل تھا نوی قدس مرفی جو ادرادها و سے فضالا ، میں ایک بینیٹیر تخصیت بیں و بن اور ملم و بن کی خدمات کے مینے شیعے بین سب میں آپ کے ماڑ بے شار بین - ایک بترار سے زائد آپ کی و و میٹول تصانیف بین جن سے لاکھوں مسلمانوں کی زندگی بنی میں انتقاب آپ آپ کے ملسلہ ادشاہ ہے جمی لاکھوں مسلمانوں کی زندگی بنی اور میشکلوں میٹ نُح طریقت پیرا ہوئے۔

حضرت نیخ السمام مولانا تسین احمد فی "جوحضرت شخ البند کے نصح تلافہ میں ہے ہیں جودارالعلوم میں تعلیم نے فراغت پاکرتز کیا تش کے لئے چند سال حضرت قلب عالم مولانا الشہاحیہ سکتوی قدرال مولان کی خدمت میں رہے ۔ بالآخران کے خید بحق تو ہے اورالحادہ سال تک مدید شودہ مسید بوی میں ملوم آر آن وصد ہے کا درس دیا مجرا ہے استاد حضرت شخ البند " کے ساتھ جہاؤ زادی میں شرکت فرما کر چار سال مانا جیل میں آب کے ساتھ دے بھر ہائی کے بعد محق اس اعمام کی سیسی میں میں ہے ۔ بھر کرتے و ہے اور احمام کی سیسی سے میں مقدمت انبیام و سے بھی ہیں اعمام سال دارالعلوم کے صدر مدرس اور مانظم سے مناسب کی میٹیست سے ملمی خدمت انبیام و سے وسے اس سال دارالعلوم کے صدر مدرس اور مانظم سے مناسب کی میٹیست سے ملمی خدمت انبیام و سے وسے اورالعلوم میں وفات یائی۔

نا م همینات ن اسیست سے کا صورت ایجام ہے ہوئے داراسوم میں مار وہاں ہار انسان کی ہے۔ مونیز ملف حضرت موانا تا میر فتر اور زشان کشیری قدر کی روجی کو املاق کی نے تام میلوم وفوق میں ایک سے نظیرہ میں عالم ہناریا تی مصوصاً صدیث میں تو اپنے ذیائے کے زہری اور حافظ ایس تجر سمجھے جاتے تھے آئے کا در کی طوع معارف کا تو انت وقا تھا۔ قادیان عمل ہر سال مادا جلسہ ہوتا تھااور مولانا سریڈھ الورشود صدیب تی اس عمل شرکت فر میا کرتے تھے۔ ایک سال حب معمول جلے عمل تشریق الدائے ، عمل تھی آپ کے ساتھ تھا ایک شخ نماز گُر کے وقت میں صافر ہواتو ویکھا حضرت اندھ برے میں سریکڑ ہے، بہت خموم بیٹنے ہیں۔ عمل نے پو چھا'' حضرت! کیسا حواج ہے ؟'' کہا" ابل! نمکیک ہی ہے۔ میں صواح کیا ہو چھے ہو؟' عرض فیکر دی''۔

میں نے عوش کیا '' «هنرت! آپ کی ساری عرض کی خدمت اور دین کی الشاعت میں گذری ہتآپ کے جزارواں شاگر دہا یہ اور مشتبر ہیں جو آپ سے مستقیدہ و کی اور خدمت دین میں گئے۔ ہوئے ہیں۔ آپ کی فراگر صالی دوئی تو گھر کسی کی عمر کام میں گئی '' فریایا ''میں تم سے مینج کہتا ہوں بمرضا کی کردی'' میں نے عوش کیا '' دھڑت یا ہے''۔

فربایا" اتاری مرکا ، تاری نقر برد کا ، تاری ساری که د کاه فی کا خلاصه بید ریا ہے کہ دوسر سے مسکوں پر حقیصہ کی تر نیخ قائم کر دیں – امام او صفیفہ ' سئے مسائل سے دوائل تااش کر میں اور دوسر سے انٹر پر آپ کے مسکسکی فوقیت ثابت کریں ، میدر باہیٹیور نمازی کو ششوں کا تقریروں کا اور ملکی زندگی کا۔ اور ملکی زندگی کا۔

اب فورکرتا ہوں آو دکیت ہول کر کس چیز بل مجر بریاد کی «ادھنیف عامری ترقی سکتانی ہیں کہ ہم ان پرکوئی احسان مریس؟ ان کواند تھالی نے جو متل ہو ہے وہ لوگوں ہے ڈوا ٹیا او ہا شوائے گا دوقو ہمار سکتاع کیمیں۔

اور مهام شائق ما لک ادرائد بن خبل اوردور سدسک کیفتها ک مقتاب شام برختی اور ترجی از تر

المتد تعد الی شافعی کورسواکرے کا شاہوصنی فیکو وہ مالک کورسواکرے کا شاتھ بری ضبل کو یہ جن کو المتد تعالی نے اپنے وین کے محم کا اضام دیا ہے جن کس ساتھ الی تحکوق کے بہت بڑے بھے ویکا ویا ہے جنہوں نے نور بدایت جارسو پھیلادیا ہے جن کی زند کیاں سنت کا نور پھیلانے میں کزریں۔القد تعالی ان میں سے ک ورموانیس کرے گا کہ وہاں میدان حشر میں گھڑ اگر کے بیمعلوم کرے کدا یوجنیفہ بھیجیج کہا تھا یا شافعی نے تلط کہاتھایااس کے برنکس۔

توجس چیز کوونیا میں کہیں تلمر ماہے نہ برزخ میں اور شکشر میں ای کے چیچے پڑ کرہم نے اپنی ممر ض نَعَ كردى اور جوسيح اسلام كى عوت تقى اوسبجى كے مابين جومسائل متفقه تضاور دين كي ضروريات جو ُ بھی کے بزو بک اہم تھیں جن کی دلوت انبیا ، کرام لے کرآ نے بتے جن کی دلوت کو عام کرنے کو بمیں حكم ديائيا تفااور جن منظرات ومنانے كى توشش ہم برفرض كى تني تھي آئ وہ دعوت توقبيس دى جاری آئ ضروریات وین تو لوگول کی نگاہول ہے اوجھل ہوری میں اور اور این اور اخیاران کے چېرول کوسنځ کررہے ہیں اور وہ مخرات جن کومٹائے میں جمیں گھے ہونا جائے تھ بھیل رہے ہیں. کرانی کیمیں رہی ہے،النادآ رہائے، ٹرک و بت پرئی چل رہی ہےاور حلال وحرام کا انتیاز اٹھ رہاہے کیکن ہم لگے ہوتے ہیںان فروعی بحثوں میں۔

حضرت شہ صاحب نے آخر میں فرویا ، یون ٹمگین بیٹیا ہوں اورمحسوں کر رہا ہو ں کد ممر

حق تعالی بهار ان ا دار کی قبروں پر کروڑ مارمتیں ماز ل فر مانس سے آمین

#### يسم الله الرحمن الوحيم

# اسلامی توحید توحید توحید

قرديرى تعيمات شماطه إليه القيادي تحديث عاصل بـ تر آن شمار شاور بـ بـ: و مسامس السه الا الله المواحد الفهها والله خسالق كل شنى وهو الواحد الفهاد :

'' آیپ اور جماواحدومهٔ ب امند کے سوااور لو کی معبود قابل پرستششیں ۔ اس نے تمہ م چیزیں پیراکیس اور دعیا ہے''

الرفظ فائر سے دیکھا ہے۔ اورضف کی رفٹن میں افاد اللہ فی سے تصاف معلوم ہوتا ہے کہ پوری کی چاری کا نکات مالم منظم مضید ظرات گی ۔ لوگی تیجہ البتر ٹال کے اور کوئی معمول بینے علت کے نفر شاآ سے گا۔ موال آزا نظرات کا قود کی بینی اور افروا کی جائے کا کہ کیس آگ گئی ہوئی ہے، کمیس فون کر انظر سے گاتو معافیل گذر سے کا کہ بیاں کوئی جادشار راہے ۔ کبی کی نے چراغ کو فود مؤودوش ہوت اور ہائش کو ہے ، ول کے برستے ٹیس ویک ہے۔

جب ہم سب کا مولی تھی۔ اور برعدے کو لئ معمولی مشاہد وکر تے ہیں تو گوئی ہوئیں ہے۔ ہم فعد اللہ کی روست آگی ہو سے اور کھوٹی اگات ہوئے صدے العناس سیستی ہو گئے ہوئی ہوئی کا کوئی ہزاؤ ہوتا ہے تو ہر بڑو وکا کی ہوتا ہمی از کی ہے اور وہی خدا ہے۔ برفعنی سلسنہ سب بھی نزیر بادا والکے الیے ایسی حست میں بھی ہوتا ہے جس کے آگا ہے کوئی مست نظر فیس آئی اور وہا وہ کے متحلق کہا الفت ہے کہ ہے کسی کامعمول فیس اور اس ہے تو ویٹو وہ ری وہ نے پیدا ہوگئی آئی اور وہا وہ کے متحلق کہا الفت ہے کہ ہے۔ کسی کامعمول فیس اور اس ہے تو ویٹو وہ ری وہ نے پیدا ہوگئی ہے۔

ال شوکر کی جدید یہ کی ادادہ اب می هم کوچیز (یا بے کوئی ویڈیجیسٹر میں آن کے فیٹی تورٹ ، بڑا اداد افداطون ، ارسود ایان مرشد ، ایان جد ، کا خت ، لی ، ایسٹر جو کئیے گئے اسے تو تیج سجھ ایا جہتے ، اورجو پکتھ معشرت ایرائیم عبدا سلام ، انگل حبیدا سلام ، بیٹو ب حلیہ اسلام مہوئی حبیدالسوام بھی حابیہ السلام اور حضور تی کر کم بھی فر ماکے مانے باور نہ کیا جائے۔ جس هرم اول الذكر جد عت كے چروؤ كى جديات وقت قد قاتا مام مار مؤخر الذكر جدع عت كے چرودگلى جدد اوكثير و نيا مل چيسے اورائ فر اوانى كے ساتھ چيسے كما ال الذكر جد عت كے چرواس كے مقاطع بيل وائل بے حقیقت القرآت جيں ملک اس جدا عت بيس بيزى برائ جدا عتوں الفتون الورسطوق كے چروفترآك اوراب تيك آرے جيں۔

بم تسمیم کے بیعتے ہیں کہ بیرکوئی شروری ٹیس بلکہ بر تھن مو ٹر الذکر رہماعت کی تعیمات کو باور کرنے پر چجور بوگر میں چیز اول الذکر بھاعت کے تھائی گئی کہا ہو سکتے ہے۔ جس تنتل ہے وہ بمرو صد تنتی بھی اس ہے بیگانہ نئی ۔ تا بم مؤٹر الذکر بھاعت کی انٹی فضیلت تو بروے تنقل تسمیم ایک کی چ کے کہ اول الذکر بقد موت ہے گئی آگے بڑھی اور سے اول الذکر کی قائم کی بوٹ کے سے الحمل مادو کو تنجی معول قراد اس کر حدت الحمل خدا کرتے ادر یا۔ سسعہ بات ملت کے بچھنے کے لئے بھی عم کی ضرورت تنجی اور اس عمل قد مؤلسفیوں کے علم ہے مدد گی گئی۔

ای طرح تعیمات بوت کا گئی سائے رکھا جاتا خروری تھا کیونکداس اعتبارے دونیا دواہم تھی کہ ووفل عزان قد کی ہے آگے بڑی ہوئی تھی سب سے بڑی ویہ یہ ہے کہ فصفہ میں جولند م بڑ حتا ہے وہ تعیمات نبوت کے متعلق ہے ہو ہے تھے یہ رائے تہ کم کر کے بڑھتا ہے کہ اے مثل کے وہ تعیمات نبوت کے متعلق ہے ہو ہے تھے ہے دائے تہ کم کر کے بڑھتا ہے کہ اے مثل

# توحيد كے عقلی دلائل

كم إز كم اسل مرتفعتن و تقل طور يركها به سكت بكره وم يقدم برنظل كوناطب كرتاجا. مها تا بسب ام خدل قوا من غسر شنبي ام هم المتعالقول ام حلقوا المسموات والاوض بل لا يوقون "

''کلیاوگ جو خال قد رکی خالقت و دهه ایت سینگر میرس که کے پیدا کھائی آپ آپ آپ پیدا و گئے یا بین خالق بیآ پ میں والن 'نا وال اور شن کوفوانهوں بن می بیدا کہ ہے''۔ بیات کی کی جائی شخص سے بے کہ بیڈوا کہ العقائق می کیشن می شمیر کرتا جائے گئی رسالا معامل بات کی گئی جانوروو می استفامیا کی جید میں شمال موادات کے گئے میں جمان میں سے ایک می کا جائے گئی امن میں میں میں میں میں میں میں سے کہ دل ہا ہے بیدا ہوت میں اور جب اپنا پیدا واقع مشاہدہ میں میں قریمان آنا نوں کے معناق کون کہ میں کہ میں آپ بیدا ہوت میں اور جب اپنا پیدا واقع مشاہدہ ے کئے تینا کی ایک آیت دفتر کے برابر ہے کن وہ اندھاد حد شلیم ٹیس ارا تا فریا ہے: وابد لھم الیل نسلخ منہ البھار فاذاھم مظلمون والشمس تحوی

لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم

'' بندوں کے تھنے کے لئے ہم ری قدرت کی ایک دکھل اختائی رائے ہے کہ ہم اس بھی ہے ز ن وکھنی کر قال لیے ہیں اور پیا اند چر ہے بھی رہ ہو ہے ہیں چر سورن کو دیکھوں کو لظم وضیط کے ساتھ ایلی منزل کی حمر قدارواں ہے۔ یہ سب تھا سفدای کا قائم کیا ہوا ہے'' جو خدر پر گووکر و کس طر کے مختالا ہو ہے ہے۔ ایس انتظام تا انکم کر دیا ہے کہ شدہ قبال جو اندے کھوا منگر ہے اور انداز کے بیادو نے ہے جی شر راہ ہی کہ سب ایپ ایس ایپ ایس اور انداز و میں گھوم ہے ہیں۔ سود افتحال کی ایک تے ہے میں اتا اور انساف ہے کہ انسان کے مورت اور چاخذ کو مطاق بنارہا ہے اور ودنوں ایک مقرر دواقت تک ای طر من مصروف ہے کاروی ہیں گ

فرمائے کون کہ سکاتے کہ آیک ہے جس مادہ ہے صورت اور جو ندتو پیرہ انجی کیا اورا تقی مرتب صورت نجی دے دی۔ ہیں۔ بدال میں اورقر آن قدم قدم پر دالگ بیش کر کے اند کے ورود کو جارت کردہ ہے۔ اولی قرود عشق کا آوگی تھی لیک بڑے ہے بڑے نفضہ ہے یہ حوال کر کے اے سماست نرسکل ہے کہ دہ ہے ہم قود آ ہے تی آ ہے پیرائیس ہوئے تا پیکا کات کیوں کر آ ہے بی آ ہے پیرا ہو مگل ہے اورا میک ہے بیان مادہ جاندا دوں کو پیکر پیرائر سکتے ہے۔

### اشيائے عالم كى صنعت

 سبح اسم و بک الاعلی الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی "پردرگارای کُشِخ بیان مردش نسب بچه پیدا کیاد رشه فسیدا آیا جد پیدا کرند سساتی تکوف ته ترشده بخدایدات کی بردش و بیاساله الکُسطر مِنْ تشریب امر آثین میانجی در الدار

ال آب پر برگر طلب فاظر دایش قوبار سر تحال الله که انتخاب شیر کوچی دی را به رقی بی خود و کو افغ سے نظیمت کی جُنان بیجھی کے سینے کوئیر این بدر دوشع مسل شر ساتھ جرچیا با مدسما ، کے کورشر بیات چائ اواجھ کردنا کر سے منعمان ، کسارہ من کلفنی اورس ساتھ سے سنعمال سے پیدا است اُطری افور پر بیدا ہو ت بین ان کا جمال خطری ذرب کی اخری کرانس و یک ہے۔ اللہ نے فرویا

ربناالذي اعطى كل شئى خلقه ثم هدى

نٹن ماہ و بنٹیش پرورد کارٹے جس نے مخلوق کوائیٹ خاص سانت مطاکی اور استان مقاصد نوٹس سے اور اکرئے کی راود کھائی جس کے لئے ووپیدا سے آبید

# بارى تعالى كى صفات اور مذاهب غير

اسلام في تو خداكي حقيقت وسنعت بيان كردي

الله الا اله الا هوله الا سماء الحسيي هو الله الخالق الباري المصور له الا سماء الحسنيّ

'' وواقد ہے اس کے مواکن میروزئیں سیا چھام اس کے بیں۔ وہر چیز کا پیدا کرئے وابطر ن طرن کی صورتیں، بنائے وال ہے۔ اس کی انتہاں چی مناف میں اور ایٹ میں اوقتے نام جی از ل ہے ایس کی ہے۔ ان ال کے ایم کی اوالانڈ' ہے

اب دیگر فداہب کی سنتے:

صب بین کا مقیدہ و بب بیب شدا ، بین میسی اور دن القدس تیزی غیر تطوق از کی واہری اور قدارہ مطلق میں ۔ کی بندہ تھی ہے و د مک تھی ۔ وکی تھی ہے اور شدا تھی ، دور فیٹل میں جستے ، بھی درخت بھی ضام ، وادا میں کی تھی تکی بوٹ کہ ریک کوشل شدائیس کیتے شدات بھیم کہتے ہیں چھی شدا تھی ملائیس غیام ہوا ہے میں طور ہے تھی کو فیدا کا بیل کہا ہاتا ہے اس میں ہے ، وہا سے مطابق شل ، واس کا الدارہ دو کر لیے ۔ بچر اور کی دکھی کیس وی وجہ بین اور ایک ہے ۔ تین تمنی خدا ماداد ہے ۔ شل میں آ سک ہے ک ضدائے وامدہ قبار کا بیٹا اور بغرول کے ہاتھوں بھی گئیا گئی چڑ جے اور وہ قدرت کے ہا وجود نے بی سطے۔ ویٹا نے خصے خفرت مرکبہ بیٹا السام کے بیٹن مربارک سے پیدا ہوتے و بیٹھا وہ کئے خصادہ آئی شاما مار گیا۔ اسلام نے اس قبیقت پڑھی واکستے این مرم کا الارسول کے الفاظ میں روشنی ڈال دی کے اس سے موا کیکھیٹس کے۔ مشتام مرگا کے بیٹے میں اور مول۔

نگوسیول کا مقیده به که خداد و پس بردال دام سم ایک مثاق قیر بساور دو را خال شهد به به مجمی تقل می خطاف به زیبای که انداز مشابده به که که کاری که بیون باید می و نیم مدی تجمی دو و باشناه نیس رو منطقه برای سلطنت البیدیش دو خدا که کوگر قائم رو منطقه بیس بالنصوش جب که اس شهر یک خدام بودی تیرکا:

#### لوكان فيها الهة الاالله لفسدتا

اد و خداد ہے آتو آن ان اور شدن پر و انواز موجے ۔ '' آئی آن دون میں ہے۔ آر آن کی یے اور ان خوات کی کے ان خوات کی اس کے آر آن کی یے اور اس خوات کی ان مقتوبے کے اور اس کے آر آن کی یے اور اس خوات اور اس کے آر آن کی یے اور اس کے آر آن کی اس مقتوبے اور اس کو آن کے دونوں خداتی اور اس کے آر آن کی اس کو آن کے دونوں کے اس کو آن کے دونوں کے آر آن کے اس کو اس کے آن کی اور اس کے آن کی اور اس کے آن کے اور اس کے آن کے اور اس کے آن کے آن کے آن کے آن کے آن کی آن کے آن کے آن کے آن کے آن کی آن کے آن کے آن کے آن کی آن کے آن

بود:وں کا عقیدہ ہے کہ خدا سرے نے ولی ہتی ہی ٹیمیں رکھتا۔ آنی ہر جکدان کے معاہد میں ہت ہی ہے نظم آتے ہیں۔ جیلیو ل کی تھی کی حالت ہے۔

برود میں کا عقیدہ وقو حید شاں بری صد تک اسلام کے میں مطابق ہے۔ وووصد ایسے کو شکیم آر سے بیں۔ ابویتہ لا کیا سے اور صفات میں اقسان ف ہے۔ وہ میں۔ بہتی باری تھائی سے متعلق عظی والم کا وہ اپنے وہ بڑیمیں جوالیک وہر ہیا کو کئی اوم اف بری مجبور کر سکے۔

ہند داور تو حید بدھوں کی طرن ہندویت بھی ہے شرفر آب پششش ہے جس کے اندراصول اور بنیادی اختہ افات موجود ہیں۔ تاہم جس فرقو سی تو حید پائی بھی جاتی ہے۔ مثلہ ایک آبہ سیاسی اور میں بھی اس کا تصورناتھ ہے۔ ج وید کے اکتیب ویں ادھیائے چیئے منتر میں میں بیرعبارت آریہ مان کے یالی بیڈے دیا اندمرش کی اپنی کتاب کے اندرنظر آتی ہے کہ

'' بیقمام موجودات اس انیثور کے سہارے ہے اور نہایت نفیف حصد بیس جیو کے سہارے بھی قائم ہے'' ۔

### ذات باری سے اسلامیوں کی محبت

اسلام نے بی بیس کراس کی وصدانیت کو عام جمہ وائل سے ٹابت کیا بلداس کی تمام صفات بھی اس خو بی کے ساتھ وز تان شین کرادی کر شود بخو و بندوں کے تلوب ش اس کی مجت فیشنگی کے جذبات پیدا ہوتے ہے جا میں۔

الم تعلم أن الله على كل شتى قدير الم تعلم أن الله له ملك السفوات والارض ومالكم عن دون الله من ولى ولا نصير.

د کیا تہیں معلوم فیم کر در حقیقت اللہ ہر چیز اور ہر کا م کی پوری قد رت رکھتا ہے کیا تھیں معلوم فیم کے آ مانوں میں اور ذیمی میں ای کی سلطنت ہے۔ اس کے موانہ تبہارا کوئی سر پرست سیادر ندما کی دو دگار ہے لیٹنی وہ الک الملک ہے کا کی افتد اردالا ہے دو کر سکتا ہے اور اس اقتد اردائی اقتد اردائی ہے ساتھ دو تبہارا اس کی و در گار نگی ہے''۔

یدیع السموات والارض انی یکون له ولد ولم تکن له صاحبه وخلق کل شنی وهو بکل شنی علیم ذلکم انله ربکم لااله الا هو خالق کل شنی فاعبدوه وهو علی کل شنی و کیل

"ای کے ان آسانوں اور ڈس کو قدرت کے ساتھ پیدا کیا آپ کے ادا و کیوگر ہوگئی ہے جب کسال کو کو کی چوکیٹوں وہ تباذات ہے برچر کوائ نے پیدا کیا ہے برچر کے حالات ے واقف ہے بھی الف ہے جو جمیس پر ورش کرتا ہے پال سے اس کے حوالی معروثین تمام چیز در کا خالق ہے بس اس کی عمیارت کردو برچر کا تلمیان ہے"۔

ا پی لقررت و طّلت طاہر کرنے کے بعدا پی شان طلاقی پر ردّی ڈالتے ہوئے ریجی واضح کروید کردو پر ددگار بھی ہے اور تھا ہاں گئی ہے۔

ام جعلو الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شئي وهو الواحد القهار.

''ان شرکول نے ایسے شریک تفہرار کے ہیں گویا کہ اُنھوں نے اس کی طرح کو کی تحقوق کی پیدا کردگی ہے اور اب اُٹیس اس سے محلق شہدا تی ہوگیا ہے کہ یہ کس کی پیدا کی ہوگی اس کی بیاان کی ؟ کہر بیج کا کہدا کرنے والا دی ہے اس کا کوئی شریکے نیمیں وہ سب پر خالب ہے''۔

مقالات مفتى أعظم

کتی صاف بات ہے داحد القہد خان آل درخمہان کی نہیں ہے۔ رضن ورجیم بھی ہے گئی ہے۔ مسئلے اور بلامعادت کی اپنی طرف سے مطاکرتا ہے۔ 'ڈشی الرخمی بالغیب' اور بندوں کی بھنچ کوششوں اور کچی تعتقل کوئلی دوصل کئی میں ویے نہ بتااور اکٹیس بار آور کرتا ہے۔ ان اللہ جالستا میں لو ف الموسعید

کونی نیک ہو یا بدر پودی ہو یا جُوی جونت وکوشش کرتا ہے اپنی شان رحمت ہے اسے کامیاب کردیتا ہے اور اپنی متعالیٰ شمان سے بندوں کی راحت کے لئے بیطوب پہلے ہی سے ہواروش پیانی

پیز، چانداورمورج بیدا کردیئے ہیں وہ طاہر و ہاطمن اورا گلے اور پیچھے امور سے بخو کی واقف ہے۔

مریش نیکے نیکی میک مال آگراتا ہے و شفادے دیتا ہے۔ جان ہے چیل ہے وہ مال ادار کردیتا ہے کی بیٹ ہے وہ شاہ اور کردیتا ہے کی بیٹ ہے وہ شفادے دیتا ہے کہ اور کی دیتا ہے کہ اور کی دیتا ہے کہ اور اس کے ہاتھ میں کئی کردیتا ہے کہ اسٹیشاہ مال کے برشن میٹن دیتا ہے میٹن کے کہ میٹن کردیتا ہے کہ اسٹیشاہ مال کہ بیٹروزیتا ہے اس کی وہ سے شان رابی بیٹروزیتا ہے اس کی وہ اسٹیشاہ میں کردا ہے ہے اس کی دور سے شان رابی بیٹروزیتا ہے اس کی دور سے شان رابی بیٹروزیتا ہے اس کی کھٹلے ہیں کہتی ہے دی کے منظم ہیں کئتی ہے در کی کار دیتا ہا راٹ پر سمانا سب رابی بیت ہی کے منظم ہیں گئتی ہے در کی کار دیتا ہا راٹ کی کار دیتا ہا راٹ پر سمانا سب رابی بیت ہی کے منظم ہیں گئتی ہے در کیا۔

ادوی مال رو بوپ است ہے۔ ایک آ میسان میں کرندال کے مستقبل کے اللہ کے قائل میں اور ندائو یہ پر معاف کرنے ک ند در آن دادہ کے پیما کرنے کے دفتا ہر ہے کہ جو بھتی ہرا مقبل اور ہر فوٹیت سے ذات وصفات میں کال جود جی سب کے لیے قائل پرشش ہوگی۔۔۔۔اددا ک سے سب مجت کریں گے اور ای کوسپ

ہودوں سب سے ہے جان پر سی ہوں۔ 222 ہورہ ر حیا ہیں گے اور میدہ دؤ ات ہے جسے القدر حمٰن رحیم کہتے ہیں۔

> کہ ہے ذات وا صدعبا دت کے لائق زیان اور دل کی شہاوت کے لائق

### رجوع الى الله مفتى اعظم يا كمتان مولانا توشفيخ صاحبً

انسان آل دیس آتا بید شنده دیست موجه بیجه او بیشه با در اسانی متعدور کار برگام کرنے کا قوشی، ال کروجود علی مول کا کی میں سگر دوال وقت بر چزے حال با کا خاتم آتا بست اسو جبحه میں بطون امعیالتکھ لا تعلمون شیئا "راتد بیشتیس شکم دورسیالیا نگا اکد تم کچونزیائے تھے۔

پر آہت آہت اس آن قول کا گھرونکیاں کی ضرور توں کے پیانے ہوتا ہے۔ ب سے پہلا ہنر تورو میکت ہاں کا دونا ہے اے جُورک آئی ہے تورود بتا ہے اسے سرد کی کری ساتی ہے تو رود بتا ہے اسے کوئی دکھردو چُیں آتا ہے قوروف کہتا ہے بیرو قاس کا سرمیا یہ ندگی ہاں کے ذریعہ اس کے سب کام انگلے بیش د قدرت سرما بیزندگی ہاں کے ذریعہ اس کے سب کام نگلے بیس۔ قدرت نے مال اور باپ کے اوس میں ایک غیر اختیاری نڑپ اس بیشور کرور چکی طرف معتود ترقی بین ووال کا دوتا س کر اپنی عمل اور تج بیس اس کی گائیں اس کے چہے کی طرف اس کی جوک بیا اور دکھردو کا طاق کر کے بیس و دزبان سے ٹیس کہت کہ بچھے دودھ چا ہتا یا سروی ہے تین کے لئے کر کم کیرا تھا ہے۔

آ ہستاً ہستدہ منند، کیفنا یو گئے ہم ہتر بھتا ہے گھرافتے بیٹنے، چنے کیرنے کے بیٹے مراحل سے گزرتا ہوااتے ہم بھر کے لیتا ہے جن سے اس کی موجودہ زندگی کی خدوریات وابستہ ہیں۔ اب روز پروزاں کی خروریات برہتی ہیں اورای ہے نے پراس کی ہوڑی وٹش اور شنوائی وگریائی اور میدان زندگی عمل دوڑ وجوب کی طاقتیں برحتی دبتی ہیں وہ چئین کے گھوارے سے کھ عمل اور چھرکو چو وازار عمل چلے کچرنے لگا ہے۔

اب اس کے مال باب اس کی جسمانی غذا اور نشو وقعا کے سامان کے ساتھ روحانی غذا اور ق فی نشو وقعا کا سرمان بھی مہم پاکر تے ہیں۔ جس کے لئے وہ تعہیم گا ہوں اور استاد وں کے پر وہوتا ہے۔ ابھی تک بیائپ بھے ہرے کوئیں جاناس کا ڈین اپنیاضی وسٹھتل ہے بے نیز ہاس کی ساری شرورشن دوسروں کے تندھے پر ہیں۔

طفل وآغوش مادر خوش بہارے بودہ است تابہائے خودرواں کشتیم سرسردال شدیم

لین اب یدورختر بوتا به ایک طرف جسمانی طاقتین ترقی کر کے جوانی کی اسگوں بین بریل بولی میں مجسل محمومت کی میکارڈ بیب وزیت کی خواجش کے لیے بسید المحبودات الله بلهو ولسعسب و زیسفه دین کی زعر کی تحسل کو بے اور نیت کی اس کے ساتھ مشتل وہ ورش کی آوازی آئٹیم وزیبت کے سائے بش پروال پڑھتی ہے کچھ و فسد داریال اس پر عائد بوتی ہیں جو اس کی آزاد خواجشات کے لئے زیجر بیان جاتی ہیں

> ایر پنجہ عہد شاب کرکے مجھے کہاں گیا مرا بچپن فراب کرکے مجھے

اب بید دیشند کے قابل جوان ہے، برهم و آن اور صنعت و بنری قابلیت کا صال ہے محلونا ادر گھر و ندول کے بتیا کے ایستے مکان او تیجابل با بلند موس کی گفر ہد ، پیچھار دور طفولیت بیل جن چیز در کواچی زندگی کا مالیاز کچھتا اور اس کے حاصل ہوئے پر ہے عدسر و ریکل مفرورہ و میا کرتا تھا اب ان چیز در سے اس کو دھشت ہے، گھر آتا ہے ان میں مشخول ہوئے والوں کی ہے تکلی پر بنت ہے، الب اس کی مستورط قنوں نے یہ پر نے نکالے جیں، اس کی دوڑ دھوپ کے لئے عرصہ زشان تھی تک ہورہا ہے ، دوہ وافضا کی از تا ہے اس کو جا خدا در برنے کی تیجیعے کی آئر ہے۔

ہ ل ودولت کی بہتات اور اقتدار کی ہوںنے وونشہ پلایا ہے کہ راحت وآ رام جونگسی سکون ہے وابستہ ہے میسکین آس کے غیوم ہے بھی کا آشنا ہو گیاہے۔

منتشر رہے میں پانے کے آرام حوال شوق مجوعہ ہوش خرد افزا نہ رہا!

خوض دنیاش پیسلا، چیکا گرچااد برسا بگر جول جول آس میدان شی پرهتا گیا تواست بی نظر آنا گیا که 'متر رواست آگے جہال اور گئی چیک 'بیٹ بیون کا میدان ہے صود ہے انتہا اور تو انائی کا کُل مکمل جوکر تھی محد درسارے سامان میش و شخرے ، کوکٹی ، شینگل اور کا رضانے ، جیک میلشس اور مال و دولت کی ۔ فراوانی سے کچوماس ہے بھراس کے قلب کوسکون ٹیس اس کی نگامیں ھسل من موید کی گھریش گئی ہوئی ہیں، ابھی اس سکتین کو بیٹرٹیش کداس کی ہے بناویاس کئی بجھے والی ٹیس ۔

کار دنیا کے تمام نہ کرو انچہ گیرید مختصر گیرید مال میں شار نتریہ زلگا سرحانی تاکم

آخرای بھول بھلیال میں دور جنب تج ہونے لگنا ہے جوانی کی تنگیل سروہ ہونے لگ جیں۔ بیاریاں لگ جاتی چیں بھانا اسٹم نیس ہوتا مات کو نیندئیس آتی ، انتہائی مجوب چیزی اب نظروں میں مہوض ہونے لگتی چیں۔

و من صحب الدنياطو لا تقلبت على عبيد منى يوى صد فها كذابا جُوُّسُّورَ خِياسُ مِا وَدِمِ الإسارُ وَمِيالَ كَيْ مَنْصُولِ كَيْمَا سَتَى بِلِث بِالِّى بِي بِيالِ مِنْكَ كرال كما يَشْرِكُ بِرا تِحْدِيْكًا بِهِ مِنْهِ الإرواءِ وَمِن الرَّاكَةِ فِي مِنْ يُسِورُ فِي وَمِعْرِتُ كدول كَ قاش مِنْمِي رامِ كرول مِن وَجِي مِنْ مِنْكِيال لِينِّ وَقَى بِ

تن پیر گشت وآرزوی دل جوان ہنوز

کیم آنگ ریج شدنی فریایی . بشب ابن آدم ویشب فیه متصلتان المحلیث، پختی "ا نسان بودها بوبا تا به گراس کی دوصلتیں جوان دیتی چی «ایک مال کی مجت دوبرے جاہ واقد آرکی خوابش"۔

اور چرفرمایا : و لایملاحوف ابن آدم الا التواب لین "آدم کے مینے کا پیٹے قبر کی ٹی کے سوالوکی چرفیس مجرکتی"۔

آن شنیدی که در صحرائی خور رخت سالارے فقاد دازستور گفت چثم تنگ دنیا داررا یا قناعت پرکندیا خاک گور

بہر حال اب تو کا انحطاط آ کیا آتھ پاؤل کی طاقت جواب دے ری ہے شنوا کی اور بینا کی گفت ری ہے گویائی کے لئے زیان بین آئتی ۔۔

اگر چھم وگوش ست گر دست و پائے زمن باز مانند کیب کیب بجائے

اب مال ودولت کامفرف خلوت کدو کامشوه ناز ملذ بزنشدا کمی رنگ برنگ کے کھانے اور ناشخے منبی رہے بیکہ ڈاکٹر اوران کی لیمیارٹریاں روگئی ہیں۔ برعضو سے امیسیشسٹ ڈائر موجود ہیں ایکس ۔ ادر ایکسر سے بین کی بھتر میں مشین موجود ہیں ممین خام ہر مفتوکا ہو سرکو الباد ہاہے : شرق و مفرب سے دوائی اور مقدائیس آر ہی ہیں ہر ہر مشو کی سلاقتی کی سے مثال تقدیم رکی کا جد موجی ہیں۔

گر سرکار کو چیزاد کے بیٹی کا پائی تھی اب ایشٹم ٹیس اجونا فید دائے کی شکایت ہے خواب آور گولیاں موجود میں گراب اود کا منہیں کر تمیں اامباب شم اور شدم کا جمرمت بھی کھڑا ہے ، اوا کمز بھی مشخول قدیم فیز کی گرام کار جس منزل کی طرف جارہے ہیں وہ قریب سے قریب تر بوتی ہو دی ہے وہ کسی خد جب شرب سے تعلق کھتے ، وں ابوئی تکل بے فلے الفاظ کے جو سام نعمس کی انجانی معراج کو پہنچے ہوئے ہوں گر جومنزل میاسند آر دی ہے اس کے کی گؤندا انکار بوسکتا ہے نداس سے فراد مکتن ہے آخر وقت آگیا اور منزل اجھیا تمینی کے

> صد شکر کہ پہنچا ہے اب گور جنازہ لو بح محبت کا کنارہ نظر آیا

زندگی کامید دود محی فتم وزوا در این نجیک ای طرع که نیجین کی مرفویات جوانی کے دور میں منتقلہ نیز نظر تب بنجد اس شنے دور شرع کنٹی کر جوانی اور بڑھائے ہو کہ سارے مرفویات مینوئش ومتر وک اور معتقد نینز برن گئے جی اور اب یک یا کٹ شامنز کا آغاز ہے۔

رہ جی ہے: ازل ہے پھرتے پھرتے گورتک پہنچاہوں شکل ہے مسافر ہوں کہاں جاٹا ہے؛ واقف ہوں منزل ہے

## ىيەبىغىراختىيارى رجوغالى الله!

جو ہر پیدا ہونے والے اور ڈس پر سیلئے والے کے لئے تاکز یرادر قاتل انکار ہے جس کا حاصل بیرے کہ انسان مجھے یاز سیجھ سے بات بات مائے گر مید خلیقت اس کے سامنے آکردی ہے کہ ووایک وائم اسٹر مسافر جو دنیا کی سری زندگی ای مفر کے موافل تھے وہ نجین سے لیکر بڑھا ہے اور موست تک برگھڑی اور ہر آن سٹر شرکت ہے وہ دنی میں اور اپنے گھر شدہ بنین ہوا بھی سٹر کی مترکیل ہے کر رہاتھا اس کا برسائس اس کے مواکا کیل فقہ متھا۔

ہے دم کی آمد رفار اپنی سالک طے کررہے ہیں رستہ پیٹے ہوئے فاکا وہ کھانے پینے ہونے جاگئے کے ہرحال میں اس مزل کی طرف جل رہاتھا جہاں کہنے کراب وہ بظاہر گوخوا سائطر آتا ہے۔

رہا مرنے کی تیاری میں مصروف مرا کام اور اس ونیا میں تھا کیا

برانسان کے لئے بہاں تک کا سز آٹھول سے نظر آتا ہے جس سے ندگوئی برے سے بزاصاحب اقتدار بادشاہ وامیر مستکی ہے ندگوئی بڑھ سے بزار سول تقبیر اور پیھی برانسان کا آٹھول دیکھا عال ہے کہ وہ جس طرح دنیا میں ہرچز سے خالی آیاتھا ای طرح تمی وست رفصت بوتاہے۔

و لقد جنتمونا فرادی کما خلفنا کم اول مرة وتر کنم ما خولنا کم وراء ظهو رکم ''تَمَمَّرُ عِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

تمهيں دي گئ تھيں وه وين چيوڙ آئے"۔

### اگلىمنزل

واتقوا يوما تر جعون فيه الى الله "دُرواس ون يرش شم الله كرف اوكرجاو ك"ر

یہاں تک تو دونا قابل انکار شرقان کی پردنیا کا بر فدہب و شرف اور برنظر اور فعضت تی بھر خور کردتو آنسان کا حال ہے ہم رود رہی میں بدہا ہے کہ وہ کس دور میں ہوتا ہے اس میں ایسا کس رہتا ہے کہ وواحد میں آنے والے ہم رودرہے جائل ہے تجبر بلا تحل منکر افقرا آتا ہے۔ جس طرح شکم مادر میں وواحی جگر کوا بی جائے آر اداوال گندی خذا کوائی والی خذا جھر کشمن اور سرورتھا اگر وہاں اس کو بتایا جاتا کہ تجھے استے بوجہ مال اور زمین میں جاتا ہے اور ایسی ایسی خواجی کے اور دونا تاکیل مقدار ہے اس میں مو دنیا میں موجود و بیں تو طاہر ہے کہ اس کے پائی ان سب چیز وں کے اقر اداور تا قابلی تصور ہونے کے سواک کی جواب بیر تھا۔

گھر بھین کے دور میں جو چیزیں اس کے زیر استعمال رہیں اور جو اس کی ضروریات زندگی تھیں اگر اس کو بتادیا جو تاکہ آنے والے دور میں اس سے بڑا میدان اور اس سے بہتر خذا کی اور سامان یا گاہ تو وہ اس سے کی ایسان ہے نے اور شکر بردہا جھے تھم بادر شن اس موجود ودر کی چے وں سے بہائی ہو ما فل تھا۔ ای طرح جب وہ اس ودر شن قدم رکھ کر ان تمام چے وں سے آشا بردہا گا گراہ تی جوانی کی خصوصیات سے بیٹے نہر سے اس وقت اس کواکر کرنی اگے دور میں ملے دول میش و عظم شرحا ور سن و جمال سے کہ شے اس کوچڑ کر کے قود ووان کوکٹی تجھے اور مانے سے ایساناتی قاصر بودہا جھے بچھلے جرود میں اسکے ودر کی چے ول سے رہتا چا آیا ہے کیس جب وہ وہ داپنے ساز دسامان سے ساتھ اپنے تماسٹ آگ یہ تو سب چے ول کالیتیں آجا تا ہے۔

اب زعمگ کے بیرسارے دورختم ہوگر بڑھا ہے اور موت کے بعد کیا ہونا ہے۔ مٹمی ہوگر معاملہ ختم ہوگا پیا آگے بھی کچھ اور ہے؟ اس وقت بیرموال جس فخف کے سامنے ہے وہ کوئی شیر خوار پیڈیٹیں کوئی کھیل تکھونوں میں بسر کرنے والالڑکا ٹیس وہ عشل و ہوئی اور طم وفضل والا دائشتر ہے۔

گر فورکرنے سے معلوم : دکا کہ حم طرح اس کے عقل وہ بی اور طم و معلومات اور ابتدا ووادت سے قد ریکی ترقی ہوکر بیال تک کپتے ہیں اب بھی اس کے عقل و بوش صرف اپنے موجود و دوری کی معلومات تک محدود ہیں۔ موت کے بعدا نے والے دورے و داب بھی ایسے تک چنجر ہیں جیسے تمام چیسار دور ندگی طمی آنے والے دورے بیٹم بھے اور اس کے معالمے عمل اس کے عقل و ہوتی اب

> علق اطفا لند جز مرد خدا نيست بالغ جز رهيده از موا

اور موت کے بعد کا بید آخر دورہ پھیلے دور ہے اس لحاظ ہے بھی ممتاز ہے کہ پھیلے ہم دور ہیں آئے والے دور سے بینجری یا اس کا افکار اس کو آٹے والے دور کی نعتو الدوراحتوں ہے تروی کرنے والانہ اتحاد و نعتیں اس دور میں تجھ کر بیا بھیلے کہ آئیا ہے اس کا محتاج ہے اس دور کی تعالیف و مصیبت ہے۔ اس دور کی تعا مراجی مون سے پہلے اور ارزیکی بھی بچھ کرنے پر موقوف میں جواس دور تھی ہے تا کہ مطابع موتو ہے ہیں جو اس دور کی تا ظاہر ہے کہ دوس کے لیے کوئی کا مہمی نہ کر ساور اس کے تبجیہ شی موٹ میں کہ آئے والے دور کی نعتوں راحتوں سے تی دوم ہوگا بگیا تا قابل پر داشت مصائب اور آلام سے مابقہ پر سے گا۔ اس لئے انسان کے بیدا کرنے والے مالک اور یہ لئے والے رحیم و کریم نے اس آخری منزل کے حالات ہے واقفیت کرنے اوراس منزل کے لئے مفیداور مفنر چیزوں سے آگاہ کرنے کے لئے اپنے انبیاء بھیج اورا بی کتابیں نازل فرمائیں جوعبد آن ملیدالسلام ہے لے کرخاتم الانبیاء ای کے عبد تک مختلف خطول پھٹنفف زبانون بھٹنف زبانول میں ہونے کے بادجود یک زبان ہوکراس کے دائل ہے کہ وانسان کو بنا میں کہ تیراسفرموت پرفتم نہیں ہوجا تا یہ تیری آخری منز لنہیں موت کے بعدایک دوسری زندگی اور دوسرا عالم آنے والا ہے جس میں دنیا کی زندگی کے ہرا چھے برے کام کا حساب ہوگا اور اس پر جزاؤ سراہوگی۔

ا پھے اور پر سے کا مول کی تشریح بھی انہیں حضرات انہیاء نے کھول کھول کریا ن کر دی اور پھر قدم لقدم پرانسان کواس پرمتغه کیا که وه دنیا کی چهل پمهل پی لگ کرکهیں اس آخری منزل اور آخر دن کو ته بھول جائے ۔

ہمہ اندر زامن ترازین ست کہ تو طفلی وخانہ رنگیں ست قرآن كريم في المضمون كوبارباره برايا كهيل ارشاد فرمايا:

واتقو ا يو ما ترجعون فيه الي الله ثم تو في كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون

''اوراس دن ہے ڈروجس میں تم اللہ کے پاس دا اپس جاؤ گے مجر ہرانسان کو پورالورادیا جائے گاوہ جواس نے کیا تھااوران پر ظلم نہ ہوگا''۔

اور کہیں فرمایا :

يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لايجزي والدعن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شنيا

''اللوگوا اینے پروردگارے ڈرواوراس دن سے ڈروجس میں ہیائے بیٹے کا بدلہ ند وے سکے گااور نہ جیٹا اپنے پاپ کا بدلہ بن سکے گا''۔

اور قرمایا:

ولتنظر نفس ما قدمت لغد "اورانسان د مجھے کہاس نے کل کے نے کہا آ گے بھیجائے"۔ غرض ساراقر آن کریم اس تعلیم وتنقین اوروعظ وتنعبیہ ہے بھرا ہوا ہے ای طرح رسول کریم ﷺ نے ا ہے ہر قول ڈمل ہے ای دن کی تیاری پر آ مادہ فرمایا ہے۔

ایک حدیث سرار شاوی

لا توال قلدها ابن أدم حتى يسال عن خصص عن عمره فيدها الداء وعن شابده فيدها ابداده وعن شابده فيدها ابداده وعن مالده من ابن اكتسبه وابن انفقه وعن علمه ماده اعمل به المائل المرائل المرا

### اختياري رجوع الى الله!

رجوع الی الشدجواس مقاله کا مخوان ہے اس کا ایک پہلوتا وہ ہے جوابھی بیان ہوا کر کر کی انسان پ نے یان جائے اور مانے یان مانے وہ ہم رحال ہروقت ہرآن اند کی طرف او شنے اور سفر کر نے میں مشخول ہے اور اس کا میسر طروت پڑئیں جائے ہی مت سے حساب دکماب پڑتم ہوگا۔

اس کا دہر اپہلو جو مقال کا مقصود الذکر ہے وہ یہ کے ارائسان اپنے موجود وادوار زیرگی میں اپنے اس غیر افتیار ڈی رجوع کا دیا ہے اور پچاہے اور سرف ہدن سے نیس بلکہ دل سے انشد کیا طرف رجوع جو دو اس کا فیشن کرے کہ میں ہر وقت ہر حال میں انقد کے سامنے موں وہ میرے تمام محطوا ور چیجے این لوافع ل سے میرے ل میں آنے والے خیالات سے بورا بوراوانٹ ہے۔

الله معكم ايسما كتنم "الدتوالي تبهار يس ته عجم جهال كبيل بهي بؤار

سعید میں وہ روشس جواپنے غیرانقیاری رجوع کا لیالقدے اُندوس کا نشد میں شائد کی طرف رجوع ہوں اور کی وقت اس کی یادے مافل نہ ہوں کے در حقیقت دیناوا ترت بیں قلب وروح کا سکون صرف ای سے حاصل ہو مک ہے۔

> الإبذكو الله تعطمين القلوب "تجروار! صرف الندكي وحدى والول كالطينون ه صلى يوسكك بـ" ـ سكون تلب مضطر بـــة كري و واء در دول اسيجاره گرد

# رسولِ مقبول ﷺ حقانیت پر کا ئنانت عِلم کی شہادتیں

بسم الله الرحمان الرحيم

ندمن برآلگل عارض غزل سرایم کہس کہ عندلیب تواز ہر طرف ہزارانند

مرور کا نکات نظر موجودات رسول متول های کی رسالت و نیت او فوق العادت ماظان قی واقعال ،

آپ هی کا کاصر آن واخلال ، امانت و دید نت بھائیت و مہائیت ان چیزوں بھی میں جس کو تقل و اسمیت علی میں جس کو تقل واضیح بت بعک بیست بعک میں بیست بعک است کا فوق میں میں میں اور جس کے عقد و دو تک افوالس میں بنا ول سے برقوم میں بنا ولئی بنا ولئی بنا ولئی بنا میں بنا والی میں بنا ولئی بنا میں بنا ولئی بیست کی اختیار کو میا کہ بیست کی اسمیت کی بنا ولئی میں بنا ور میں بیست کی بنا ولئی بنا ولئی بنا ولئی بنا ولئی بنا ولئی بنا ہے۔ میں بنا والی میں بنا ولئی بنا ہو تھیں بنا ہو تھی میں بنا ہو سے اس کی شہاد تک میں میں میں بنا ہو تھیں میں بنا ہو تھیں میں بنا ہو تھیں میں میں بنا ہو تھیں ہو تھی ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھی ہو تھیں ہو تھ

بیشہادات در حقیقت مالم غیب کی شہادات میں ان کورائے کی فعطی کہہ کربھی نہیں جھٹالیا جاسکتا۔ اس وقت اس مضمون میں انہی شہادات کے چندنمونے فقل کے جاتے ہیں۔

### تنبيهه

ید دافقت تاریخ و بیر کامعتبر کرنا پورے مقول میں۔ اخباری افسائے بیٹین اپنے آنند لوگوں کی روایات میں کداس کا اعتبار نہ کیا جائے تو گزشته زیانہ کی تاریخ اور واقعات ، هید بیر بیسی سی میں بائے کا گھرکو کی ذراید بیا تی میٹین زیتا ہے

## انت گمرای (بنوں) کی زبانوں پر کامیۂ اسلام بت تمایت کریں تپائی کی شان ہے تیری کمریائی کی

# حضرت عباسٌ بن مُر داس کے اسلام کا عجیب واقعہ

ھنزے عمال بن برس دواس دس اللہ عندایک حلیل القدر سحابی بین اسلام سے پہلے موب کے عام اوگوں کی طرح کے بیچی ہت برخ میں جنال تھے ان کا ایک خصوص بت تفاجس کا نام خسار کا راجا تا تھا اور یہ ان کا خاندائی اور جدی معبود تھا۔ ان کے والد مواس جب مرے گئے تو صاحبز اور عماس کو دسیت کی کہ بیٹ بھیشہ مضارک پرشش (ج ب ) کرتے دہنااس بھی غفلت شہوکہ کا کہ تبدارے نق نقصان کا وی ما لگ ہے۔

عبائ کے دالدی دمیت کے مطابق اس کی بوجا کرنے گے۔ ایک دوز حسب عادت اس کی پستش میں مشخول سے کہ یکا کیک خار کے اعدادے اواز سائی ان کا باقو بیشعر پڑھ در باقعہ۔

حضرت مہاں مفرات ہیں کہ ان جرت انگیز واقعہ نے بیرے دل میں صنور ہائ کی خدمت میں حاضری کا والد پیدا کردیا۔ میں نے اپنی تو م بنی حدث کیا گیا۔ جماعت کی تھے دید منورہ کا قصد کیا۔ مدید پڑتی کر جب بم صحیہ نہی میں واقع ہوئے کا سخضرت اٹھے نے بیجے وورے دکھیتے می متبعم فرمایا اور ارشاد فرم یہ کرچھ کہتے ہو اس کے بعد ہی میں اور میری ساری قوم مشرف یا اسلام منایا میں بھگائے نے فرم یہ کرچھ کہتے ہو واس کے بعد ہی میں اور میری ساری قوم مشرف یا اسلام ہوگئے۔ (برے میں الاہید)

# مازنٌ بن غضو نه كااسلام اوراس كاحيرت انگيز قصه

هنرت مازن آن فففوندا کید بلند پایسخانی بین دوایت مسلمان ہونے کا واقعہ اس طرح بیان فرمائے بین کہ شان کے قریب ایک سخ سائل کے نام سے مشہور تھی وہاں ایک مشہور ہیں تھا جس کو ''باور'' کہا جاتا تھا ، بیش بھی اس کی پوجائے لئے جایا کرتا تھا اوراں کی نظر کے لئے بکرے وغیرہ وزئ کیا کرتا تھا۔ ایک روزشل وہاں پہنچا اوراس کے پاس جہ کرایک بحرا البورنذر کہ: ڈک کیا، بھی ایمی اس سے فدرغ بھی شنہ واتھا کراچا تک بت کے اندرت ''واز آئی شائے تو پیکر کے بدرہا ہے۔

اسمع تسو ظهرحير و بطن شر بعث بني من مضربدين الله ا لكبر فدع لحيتا من حجر تسلمه من حو سقر .

''سنونٹیء ج گاہ لیکے نیج نظیم کیا ہر ہوگی اورشر چیپ کیا تبلید عشر میں سے ایک ٹی اللہ تو تا کی کے بچھ بن کے ساتھ میعوث ہوئے ہیں مواب چھ کے قرائے ہوئے بنے بت کہ چھوڑ ووتا کہ جنجم کے خذاب سے تحفوظ رہو''

هنفرت ما زن رضی اند عوفر مایت بین کداس چرت انگیز آواز سے بین آنچب میں شور دیر آئی مگر بھی نے اپنے آئی فی وین کو آک مند کیا اور برانراس بٹ کی پرشش کرتا رہا ہماں تک کہ کھڑا گیا۔ روز میں نے اس کے خدرات کے لئے ایک مجمراؤ شکا کیا تو پھراس کے اندرآ واز پیدا ہوئی سٹا قویم دجز کے اشعار مج هر باقضا ب

هنرت مازن " فرمائے میں کراب قویری جرت کی انجاندری اور میں ہے بھیلیا کرتن ادن ا بھیکن میں است کا طرف ہوا ہے کرتا چاہتا جی ما نہ قائش ایام میں ایک شخص ال بجاز میں ہے ہماری استی میں بھی گئی گیا۔ میں نے اس بے بچھا کراہے اطراف کی جربر سناؤ مال نے تقل کیا کہ ہمارے باود میں ایک شخص بھرا ہوا ہے جس کان م احمد بھرکوئی اس کے پاس جا تا ہے، اس سے کہتا ہے (ایٹیواداع کا اند) کئی شدا کے دائی کی بات مائو۔

حضرت مازن " فرمتے ہیں کہ میں نے بھولیا کہ جوگلات کان میں فرق عادت کے طور پرڈا کے گئے تھے ان کا مصدال بھی شخص ہے، میں اٹھاور پہلے اس بت کو قرڈ ڈالا اور سواری کر کے ستخصرت ہیں نئر کے فدمت میں صفر تواثق تعدل نے اسلام کی حقائیت پر بیراشرح صدراورا طعیمان کال کردیا۔ میں شرف بالسلام ہوگیا اور بیاشو را تی وقت کے۔

> کسوت بادراً جذازاد کام لیا رباً نطیف به ضالا بضلال شرخ بودنای (بر) کی کرکر کردید اگر پیلود امار امیروی بم گرای در گرای سطواف کیا کرت تخ بالهاشعی خدا از من ضلالتنا ولم یکن دینهه شیئا علی بال می تی تی نیایی کی در بیری گرای سے تاسدی طالا کران کا خرب کی بر سے خوال شنگی شایات

# صحبتِ رسول ﷺ كا كمياوى الرحضرت مازنٌّ كاخلاق واعمال بر

هنرت مازن " فرمات بین کرشرف بالسلام: ویت می میصیای با قال وافعال وافعال کی اصلاع کی فکر بونی او برطر فی حیا کو وال شامل که کراسم خضرت بیشی سیم فرص کیا کریش تین شدت گن بول کا عاد می بور - ایک گانا بجان ، دوم رسیشر اب فوری، تیم رسی دهشور قول سی تصلق - آپ بیشی می شامی استان دی فرماد بیشته کسر بری خصد تین بیمی سی چیسوٹ جائیں ، تیمی میں کی حیااور عفدت پریدا ہوجات اور میر سے کوئی کوئی پیدا ہوجائے ۔ رمول مقبول بیشی نے دعیافر مائی کہ ' یا افضان کوگانے بجائے کے بجائے طلاحت قرآن کی اور ترام کے بجائے طال کی اور شراب کے بجائے ایک شریب کی عادت ڈال دے میں شن کو کی گئر دند ہواوران کوزنا کے بجائے کفت کی تو نیٹن دے اور اولا دصالح عطافر ہا''۔

حضرت مازن ' فرمات ہیں کہ اس دعا کی مقبولیت چندی روز بھی ڈمیں نے اپنی آتھوں سے دکچے کی کہ بھی سے نصف قرآن دعظ کر لیا اروپیآما ما پاک عاد تھی بھے بھیوٹ کئی ہمار کی کہتی قیاز دو بھی ، مرسز ہوگی اور بھی نے چار مورتوں سے نکاح کیا اور تن تعالی نے بھیے حیان ( جیب صلحی ) لڑکا عظافر مایا ۔ اس کی خوٹی بھی حضرت مازن " نے ایک آصید ولکھا ہے جس کے چندا شعار مہیں ۔ ۔

> اِلَیْک رَسُولُ اللهِ حَنَّتُ مَطِیَّتِی تنجُرُبُ الفیانی من عُمُکِ اِلی العرج یرمول اندا بیری موادی \_ آب بی کی طرف اس طرح مثنا تا شدرخ کی

کہ بمان سے مریخ تک جنگوں *ہوتھ کر*تی ہوئی چل آئی بلنشلفعَ لِی یَا خَیْرُ مَن وَطِی الْمُحَصَّا فَیُعْفَوْ لِیُ خَنْبی وَ ازْجَعْ بِالفُلْحِ

ا بيرى شفاعت فرما كيل توميرى كناه معانب جوجا كيل كياورش كاميا بي كسما تقد والبس بول

اِلَىٰ مَعُشْرِ حَالَقُتْ فِي اللهِ دِيْنَهُمُ وَلاَ زَايُهُمُ رَايِيُ وَلاَ شَرُ جُهُمُ شَرُجِيُ

ایک ایک آؤم کا طرف کدیش نے تکن اللہ کے لئے ان کے ذرب کی تفاظت افتیار کر لی ہے اور اب شہری رائے ان کے موافق ہے اور شہر اطریقدان کے طریقہ کے مطابق

و کُنتُ اخرًا بالفقيد و الحَضَر مُوَلَّمًا شَبَابِي حَسَىٰ اذَنَ المَّحِسَمِ بِالنَّهُ حِ اورشِن تمَام دَ ماششِاب بِشِن زناوشراب كاسخت عادى اورشِن تمَام دَ ماششِاب مَسَى يَهم بِالكَل العَراوشعيف، وكُميا اورتريسَ دَى تَشَايِهال مَسَى يَهم بِالكَل العَراوشعيف، وكُميا فبتڈلیئی پالمنحمُو خَوْقًا وَ جِشْبَیَّهُ وہا لعقبر اخصاناً نَحصُن لی فرجی تجھے انڈتولل نے شراب کے بچائے ٹونسوڈشیت اورزناکاری کے بچائے عششقرین عطا فرادے

فاصحبت ہمی فی الجھاد ونیتی فلڈیو ما صَوْمِی وَکِلْیو مَا حَجَی پس ش نے اپ ادادہ ادرنسیتا وجادش صرف کر دیا لیں انشق کی کمرف سے ہے میراردزہ ادر میراث

حق تعالی کی قدرت کا ملداورآ خضرت بیش کی برکات عامد کا جیب مظهر ہے کہ بت ہدایت کا سبب ترار سے چیاں۔

ے محصلیاں وشت میں پیدا ہوں ہرن دریا میں

# قبيله شعم كاايك بُت

بنی عذرہ کے بُت خمام کی زبان برحکمہ کا سلام قبید بی مذرہ کیا ب کی سِش کرتے ہے جس کا م خمام کھا ہوا تھا۔ عبورہ الواس بے نے خاص بیماری طائر قامی کوخطاب کرتے بولنا خروج کیا اور کیا يا بني هند بن حرام ظهر الحق واودي خمام ودفع الشرك الاسلام (حلبيه ص ١٩٥)

"ا نے بیلہ بنی ہم ندین حرام! تق ظاہرہ و گیا اور خدام بلاک تو گیا ادراسلام نے شرک کورند ہا"۔ اس جیرے انگیز آواز کو ابتداء ان لوگوں نے بھی تھش و جم و خیال تنجیما کمر بھر ایک روز اس شیل آواز پیراہوئی اور کہا :

يا طارق يا طارق بعث النبي الصادق بوحي نا طق صدو صد عة بارض تهامة لنا صريه السلامة و لخاذليه الندامة هذا الوداع مني الي يوم القيامة رحليه ص ١٤٥. جند ١)

''اے طارق اس طارق! سے نی وی ناطق کے ساتھ پیدا ہو گئے اور مکرمسک زیٹن میں ایک دو گوت عام و سے دی ساب اُٹیس کے مددگاروں کے لئے مواق کی ہے اور اس کے میٹری و رہنے والوں کی رموائی ہے اور کس اب قیامت تک کے لئے میں تم سے رخصت ہوتا ہول''۔ وہ ب ( نمام ) میکا ام کرتے ہی مرکئ ل زیمن پرگر پڑا۔

اس واقعہ عجیبہ نے بنی عذرا اوران کے رئیس حضرت ڈل بن عمر کو اس پر مجبور کر دیا کہ فو رأ آخضرت ﷺ کی خدمت شی حاضر کی کا قصد کیااور بڑنج کر شرف مباسلام ہو گئے۔

# نتائج

خداتونائی قدرت کالمه کاتماشده کینے کدہ جو کمرائل کے فیکداراروناکم اِنسان کافروشرک یس بتلا کرنے کے لئے خصوص آلات ہیں اور انھین اصلیلن محلیو اُ سے معداق ہیں آج رحمت العالمین فخر الادلین والائرین حدیب اللہ ہی کا کس شان سے استقبال کرتے ہیں کہ خود می لوگول کوئی کی طرف ہواہے کرد ہے ہیں۔

کنی آشنائے زیرگانہ ضلیلے براری زبتخانہ حق بی بے کی تکوفات کا برزو موکن ششین کا کید پرزو ہے اس کی بر کرکت و سکون شین کے چلانے والے کے تاق ہے وہ جس ہے جس وقت چاہجو چاہم لے سکتا ہے۔ زرو فرزہ و ہرکا پارسیڈ تقدیر ہے زعر کے خواب کی جاب کی تجاہیر ہے یدواقد کچیہ جس طرح تو سجاندہ تعالٰی کو قد رہ کاملہ کے بجیب ہوئے اور شخصرت اللّا کی مطابہ میں ای ساز مقال کی قد رہ کاملہ کے بلیے ہوئے کی مطابہ میں ای ساز میں ان شیرہ وہشم خالفین اسلام کے لئے بھی آئری پینام اہلی اور اتبام اس میں موال اور ان کے قبیل سے شرقیبلد مازن و شعم سے اور قبیلہ نی مفردہ کے عقدا مت آئم کی اور جب کی مال میں موال اور ان کے قبیلہ سے شرقیبلد مازن و شعم سے اور قبیلہ نی مفردہ کے عقدا مت میں موال اور ان کے قبیلہ سے شرقیبلد مازن و شعم سے اور قبیلہ نی مفردہ کے عقدا مت جدال میں موال اور ایس ان موال کے جو نے کی ای جائے گئی شد میں اندری میں ماشر ہوئے اور ان ان اندری موال اور ایس کی مفردہ اندری میں ماشر ہوئے اور اندری اندری موال کے اندری اندازہ کی موال کے اندری کر موال کے اندری موال کے اندری موال کے اندری موال کے اندری موال میں موال کے اندری کر موال کے اندری موال کے اندری کر موال کے اندری کر موال کے اندری کی موال کے اندری کر کر کر کے موال کے اندری کر کی کے موال کے اندری کر کر کر کے موال کے م

درون سیندیمن زقم بےنشان زدہ مجیرتم کے بجب تیرے کمان زدہ اور خراب بادہ کعل تو ہوشیار انتد نلام زنس ست تو تاجدار انند

### ایک درخت کی آواز

حضرت صدیق اکبروخی الفدعوت یعن لوگول نے دریافت کیا کرکیا اسلام اونے ہے پہلے آپ نے آنخضرت باتھ کی نوب ورسالت کی هامت مشاہد و کیا تف فر ما یا ہاں میں ایک دوز لیک دوخت کے سایدش بیشانوا تھا کہ اس کی ایک شن نیچیج تھی اور پر سسرے لگئی ٹیل آجب ہے اس کود کیشند گاتو اس میں سایک آواز آئی

هذا البيى يحرج في وقت كذا و كذا الكن انت من اسعد الماس به. (حلبه ص ١٩٨٨ جند ١) "يُؤكرُ الله فال وتنظير ول كم يسبب يمان كالعد إلى كاحد شعال كريات

#### درختوں اور پتوں اور پھولوں پر کلمہ ُشہادت

بعض حفرات فرباتے ہیں کہ جب ہم ہندوستان پر جبادے لئے گئے تا آئی ہیں مگر کر ہوا۔ وہاں جائب قدرت کا ایک نیا تماشرہ یکھا کہ ایک دوخت ہے سب سے نہا ہے سرخ دیگ کے تنے اور برسچ پر لا الله لا الله حصر کہ درصول اللہ سفید ترفوں میں کھا ہوا تھا۔ ای طرح بیش دوم ہے جشرات کا بیان ہے کہ ہم ایک بڑر وہ س پینچے وہاں آیک بہت پڑا ورضت تھا جس کے ہم پر پر پھی آفد درت نے نہایت واضی وختو ٹوط پیکر شرک سطوی میں اُٹھا اوا تھا۔ بہل سفرص لا اللہ الا اللہ الا اللہ اوردومری شمی صحیحہ وصول اللہ اورتیمری شن ان اللہ بین عند اللہ الا اسلام \_

اورپوش حضرات نے بیان کیا ہے کہ ہم ہندوستان میں وائس ہو سے تو ایک گاؤں میں ایک گاہے کا درخت دیکھ جس کے پھول سیاہ رنگ مگرنہایت خوشبودار تھے ۔ اس کے پھول کی ہمر چگھڑی پرسفید حرفوں میں کاهیا ہوا تھا، لا اللہ الا اللہ معحملہ رسول اللہ ابو بھکر صادیق ۔ ساتھ میں مسئید حرفوں میں کاهیا ہوا تھا،

یصاحب فروحت ہیں کہ بیٹھے شہدہ اکر میٹل کو نے ان پھوٹوں ش کھودیا ہے ہیں نے بغرض تحقیق اس کے کیک خیزیا شکلفتہ کو ڈاو دیکھا تو اس کے اندرے تھی چھول کا ہر بی ریسی کارساف کھا ہوا نگار۔ پھر میں نے تعقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس شم کے پھول بکٹرٹ میں اور عبرت کی یہ چیز ہے کہ ساری تی چھروں کی پرشش میں میٹلائٹی۔

ادرائز مرزون "غـ شرن كه دوشرائ في كاواتشا كيدرخت كـ يُحول كافقاً كيــيــ مم مي يـــ ا غاظ تكتيرة كــ تتح جالة من الموحمين المرحيم الى جنات المعيم لا الما الا الله محمد وسول اللهـــ

ای طرح جھن مؤرض من فرقس نے تقل کیا ہے کہ ہم نے بااہ ہمدوستان بھی ایک درخت دیکھا ہمیں کا پھی بادام سے برابر تھا اور اس پر دہ پھیکنے تھا وہر کا چھاگا اتا رنے کے بعد اعدر سے ایک ہم رہے پہلے اورا اٹھا تھا جس برس ترقی میں نہیں ہے تو تو نظا اور ساف طور پر کھر کھا براتھی۔ لا اللہ اللہ الا اللہ صحصحہ و سول اللہ اور اس تھی کو لگ اس ورخت کو تیم کے بھیج تھے اور تھا پڑتا تھا تا اس سے طفیل سے بارش طلب کرتے تھے۔

اور و ۱۹ میں ایک اگور کا دانہ پایا گیا جس کو بے شار لوگوں نے دیکھا کداس برقام قدرت کے واضح لفظوں میں محمد لکھا ہوا تھا۔

ای طرح آیا می خف نے ایک چھل کیلری جس کے بازو پر الا السه الا الله اوروسرے پر محمد و سول الله تکمه جواتھا۔ وہ کتبے ہیں کہ میں نے تعلیماً اس کوقیر کرنا پائندند کیا اور پھرور یا میں چھوڑ دیا۔ ای طرح بحرصفرب سیسته او کار ایس نے ایسی می گیلی شکار کی اور پخراتشیار دریاس چیوز دیا اور حضرت عجد الشدین مهاس " سیم روی سید کنهم آخضرت بی خدمت شرا صاضر سی کارا چا کسا یک بیا پر نده جانور آیا جس کی چوخی شما ایک بدام ایش دواس نے بحل میں ڈال دیا نے کر کم کاری شاہد اس کا افغال بیاری کو اضافیا اس شرد ایک سیم کر گرا دائلا جس پر زر در مگ سے لا المد الا الله معدد و صول الله کم الماد اور حصل جدوال ک

### طبرستان کے ایک بادل پرکلمهٔ شهادت

# ایک بچہ کے مونڈھوں پر کلمۂ شہادت

بعض ورشن بيان كرت بين كديم في بلافراسان شرايك بجد يكما جم كي ايك كروف شركة رقى طور برلا المه الاالله اوردومر يرم صحمة وصول الله كلما بواال والات يد يكما

اورا کید بزرگ بیان کرتے میں کد سماعلا جوری علی میر ساتھ علی المیک بحری کے بیری وجس کی چیٹائی پیاکسدائر ومنیوری کا تصاورات کے اعدر نہا ہت خوشخد داور صاف (صحصہ ) لکس تھا۔ ای طرح بعض «حرات نے بیان کیا ہے کہ ہم نے افریقت شمل ایک شخص و بھیا جس کی آگئی کی منیوی میں نیچ کی طرف مرزغ حرفوں میں نہایت خوشخد یکی کھیا ہوا تھا اور تشخ عموالو باست حرف موسول الله ) اور شیخ عموالو باست حرائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کناب اوا تھا اوار باست قواعد المسادة والعوفی میں میں کئے ویری پہنچا وار قوالمان توت علی سے ایک بیاب بین کا کا تھیں۔ تح میرفر ابا ہے کہ جس دوز میں اس باب کی تحریر پریم بینیا وار کا دارات نبوت علی سے ایک بیاب بین کا مشاده کیا کرایک شخص میری با س ایک بخری کری نیک نامر کسار آیا دس کا گوشت جون کرده کھا پکا تھا اوراس کی پیشانی برقعم قدرت کا میرشوشن جودیق او السه الا الله صحصد وصول الله بالهدی و دین الحق بههاری به من بششاء بهدی به من بیشاء

باسمك اللهم جاء الحق من ربك بلسان عربي مبين لا اله الا الله محمد وسول الله كتبه موسى بن عفرا ن

'' الاند تیرے نام سے ٹروغ کرتا ہوں تی آپ کے رب کی طرف سے دول فتیج زبان میں آگیا۔ الا اللہ الا اللہ اللہ محمد درصول اللہ ( لکھا ہے کہ اس کو موئی بم عران ہے) فائدہ : دیکا نمانت عالم کی براؤغ میونات و دنیا تات و بر تعادات بین کہ اپنی نبان سے زبائی کے ساتھ تھا نبت اسلام اور ٹی کرنے کھٹ کی نبوت و رسالت کی شہادت دے رہی ہیں۔ آموں کہ بہت سے یہ بخت اور عالمی انسان ان کو کی کھراوری کر کئی ستنریشن ہوئے

> گفتم این شرطاً دمیت نیست مُرغ نشیج خوان وتو غاموش

بعره محمد شفیع عفاالله عنهٔ مرس دارالعلوم دیویند ۱۵ریخالادل ۱۵ کید



#### بِسُمِ اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط

المُحَمُّدُ لِللهِ وَكُفِي وَسَلامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ط

آنخضرت ﷺ کی تادیب وزبیت کا قدرتی انظام

موہ حضرات انبیا علیم السلام کی تعلیم و تربیت کا حق تعالی خود انتظام فرماتے ہیں۔
خصوصاً حضرت سیدالانجیاء ہی گئی کہ تربیت دا دیں ایک آنیازی شان سے اور کی گر بہت اور
تا دیس تعلیم و تہذیب کی حیث ظاہری و دائع تنے سب مشتقط کر دیئے گئے ۔ ایسے شہر ممل
پیدائو کے جہال دکوئی معنی مشغلہ دلوئی کتب ہے درمہ دکوئی عالم جنگی جہاس و اللہ ماجد کا مالیہ
پیدائن سے پہلے مرسے اٹھ گیا ایسے دگوں میں ہے دور کا بھی
علاقت تیں تھی گئی کی دور کی جگہ می طلب علم کے لئے سؤمین کیا۔ یہاں رہیج ہوئے بھی معمولی
لکھنا پڑھائی تھی گئی گئی لیے تیج آپ ہی گئی نے وہ بھی دسیکھا۔ آئی تحفق (آن پڑھ)
لکھنا پڑھائے مودد کلھنچ تھے۔

ان حالات شن تن تقائی نے جرشل الثن کے ذریعیاً پیشا کی تربیت اور تبذیب کا و وانتظام فرمایا کردنیا جرت شن روگی۔ آپ بیشا می کی ذات گرامی ساری دنیا کے لئے علم و تکست اور اخلاق و آواب، تبذیب و تا دیب کا معیار ٹابت ہوئی۔ تبدار ک اللهٔ اُحسَنُ الْمُحَالِقِينَ ۔

ای صفحون کومولا نا جاگی " نے اپنے دوشعروں میں بہت ہی بلیغ انداز سے بیان فر مایا ہے، وہ میر ایس ب

نَقُد يَغُرِبُ شَلَالَةَ بِطُخى أُمَّى لُوْح خوانِ ما أَوْخى فيضٍ أُمُّ الكتاب بروردشْ لَقَبُ أَمَى خدا ازان كر دش

حق تعالیٰ نے آپ ﷺ کا قلب مبارک بھی اول دوز ہی سے انیبابیا یا قعا کہ ابتدا ہی ہے آپﷺ کا نصب العین مکارم اطلاق کی تھیل تھی آپﷺ کی دعا حق تعالیٰ سے میتھی ''یا اللہ میں نیک عمل اورائی افاق کی ہدایت کر کہ ندواطا تی کی ہدایت آپ کے سوالو کی ٹیس کرسکا اور پر سے اطلاق کو بم سے دورکر دے کہ پر سے اطلاق کو گئی آپ کے سواکو کی زائل ٹیس کرسکا''

# آنخضرت ﷺ كاخُلق خودقرآن ہے

حضرت معدین بشام " کا بیان ہے کہ شن ایک روز حضرت ھائٹر رضی الشائم کی خدمت شن حاضر ہو ااور درخواست کی کمه حضرت بھا کے اطلاق کر یہ بیان بینجے ، تو فرمایا " کیا تم قرآن ٹین پڑھے" ، میں نے عرض کیا کہ المحمد شدقر آن تو روز پڑھتا ہوں بفرمایا کہ " لبس قرآن ہی آپ بھٹا کا فلق ہے" کیکنڈی تعالیٰ نے آپ بھٹا کوقرآن کے بی کے ذریعے مکارم اطلاق ہے آراسے فرمایے جس کی چند شامل ہے ہیں :

خُدِ الْقَفُوا وَالْمُوْ بِالْفَوْفِ وَأَعُوضِ عَنِ الجَعَاجِلِينَ ( اعراف ) '' هؤودرگذرگوافقیار بجین اورگوگ کیک کاموں کی طرف بلاسیے اور جا اول ہے اعراض بجین''

دوسری جگدارشاد ہوتا ہے:

اِنَّ اللهِّ يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَالنَّاءِ ذِى الْقُوْبِيٰ وَيَنْهِى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْهُنْكِرَ وَالْبُغِيْ

'' بِمُثَكَ اللَّهُ تَعِيلًا انصاف اوراحسان كرنے كااور شيّه داروں كوديخ كااور بيد حيالى كى باتوں سے اور پر سے كاموں سے اور قلم ہے بيخے كاتھم فرماتا ہے''۔

اورایک جگدارشاوی :

وَاصْبِوْ عَلَىٰ مَاۤ اَصَابَکَ اِنَّ ذَالِکَ مِنْ عَزْم الْالْمُوُو ''لوکوں کی لحرف سے بھآ ہے والے ایکنچاس مِعرکِیجے کہ یکی پختاکا موں میں سے ہے''۔ اورائیہ جگہ تیک خصلت تفووکر فرمانے والسالوگوں کی مدتر کرکے اس المرح ترخیب درک گئے۔ وَ الْكَاظِيْمِينَ الْغَيُظَ وَالْغَافِينَ عَنِ النَّاسِ ط

'' جنت تیارکی گئی ہےان اوگول کے لئے جو غصہ کو دیا نے اور لوگوں کی خطا کمیں معاف کرنے والے میں''۔

191

وَاجُتَنِيُوْا كَئِيْرًا مِنَ الطَّلِّ إِنَّ بَمُضَ الطَّنِّ إِثْمَ ۖ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغَتَبُ بَعْضُكُمْ بَمْضًا

'' بچتر رہو بہت گمان ق نم کرنے ہے، بیشک بیض گمان گناہ ہوتے ہیں اور بعید نیٹولوکی کا اور بیٹیر پیچیے کی کو براند کہؤ' یہ

فَرْ وَهُ أُود مِنْ جِبِ آتَخْصَرَت هَنَّا كَا وَاحَالَ مِورَكَ شَهِيدِ وَوَاوِرَآئِي فِي فِي كَلِي حَدَّ لِيل رضار مبارک میں محص کئیں قوچہرہ مبارک ہے فون کو چھتے ہوئے زبان پر بینگلات آگئے کہ ''دوقو م کس طرح فلال پاسکتی ہے جس نے ایسے نبی کا چیرہ اس طرح خون آلوہ وکر دیا جب کر وہ ان کوان کے رب کی طرف ہے وقوت دے رہاتھ'''۔ بدنصیب قوم کا اس وحثیا شرکت پر بینگلات کچھتے نہ تھے کیکن شاہاں رحت للعالمیں ہے اس ہے کی بلذتی اس لئے تو واپ کی تا دیب کے لئے تیا تیت نازل ہوئی جس میں یہ میایت کی گئے ہے کہ بددعا کرنا آپ پھی کی شان

نَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَنَى اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَانِقُمْ ظَالِمُونَ وَلِلْهِ مَافِى السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَفْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ وَيُعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ غَفْرُهُ ( رَجِيْم (العموان)

'' شراافتیاراس کام میں کیٹیٹیں چا ہالشان کوتیہ نصیب کرے یاان کومزادے کیونکہ وہ ناتن پر بی اوراللہ کا کا بے بر کھا آپ نوں میں ہے اور جو کھوڑ میں میں ہے۔معاف کرے جے چے ہادر مزادے جے چے اوراللہ بخشے والد کھنے والد کھنے والد بھی اس کے ا

قرآن مجید میں اس قتم کی تادیبات بے شار میں جن کا مقدودِ اول سر ور کا سکات ، سید موجودات کالی کو است اقد س کواخلاقی فاصلہ کے ساتھ آرامت کرنا اور بھراس آفلب رسالت کی روشن سے کل عالم کومنور کرتا اور اخلاق سندی تعدیم دینا ہے کیونکسا تخصرت کالی کی تعلیم و تربیت قرآن مجید ہے ک<sup>ہ گ</sup>ئی ہےاورتمام عالم کی تا دیب وتہذیب آپﷺ کی ذات ہے اورای کئے آنخضرت فلا کاارشادے کہ: بعثت لا تمم مكا ره اخلاق ٪ (رواه احمد الحاكم والبهيقي من حديث ابي

هريره ، ۱۴ تحريح)

" میں اس سے بھیجا گیا ہول کہ محد واخلاق کی تحیل کروں''۔

حن تعالى في اين رسول وضق كالعليم دى اوررسول القد الله المنام خلول كو بتادياك انَّ الله يُحبُّ مكارم الاخلاق وينعُضُ سفسافها (وَيَعَى من البين مدوط بن عبد) "التدتق في عمده اخلاق كو پندفرمات بين اورخراب اخلاق سے ناراض موت بين" ـ آ بخضرت ﷺ کی حیات طبیعکا ہر لحداور ملکی و جنگ کے حالات اس کے شہر ہیں کہ آپیں ک تمام تر کوششیں صرف اخلاق صالح کی تھیل اورلوگوں کوزیو راخلاق ہے آراستہ کرنا تھا۔ حاتم طائی <sup>لے</sup> جوعر ب کائٹی اورشریف آ دمی مشہور ہے ، ایک جہاد میں اس کی لڑ کی گر فرآر ہو کر آئی جب آنخضرت الله کی خدمت میں پیش ہوئی تواس نے بیان کیا کہ.

''اے چمدیل اپنی قوم کے سر دار کی بیٹی ہوں میرا باپ نہایت و فاشعار اور عہد کا یا بند تھا ، قید یوں کو چیٹرا تا اور بھو کے آ دمیوں کو کھا نا کھلا تا تھا ، اس نے بھی کسی طالب حاجت کا سوال ردنبیں کیا میں حاتم طائی کی بٹی ہوں اگر آپ چھٹے منا سب سمجھیں تو مجھے آ زادکرد ساورمیہ ہے دشمنول کوخوش ہونے کاموقعہ نہ د س''۔

رسول الله ﷺ نے فروی کہ بیاتو تھیک مسمانوں کے اخلاق میں ،اگر تمہارے یاب مسمان ہوتے تو ہم ان کے لئے د ما کرتے اور پھر حکم فرما دیا کہ اس کوآ زاد کر دیا جائے کیونکہ اس کا باپ اخلاق حسنه کویسند کرتا تھا اورامتد تعالی بھی اخلاق حسنہ کویسند فر ما تا ہے۔

بيتن كرابو برده" ابن نيار كفر بي بوت اورعرض كياكه يارسول الله على كيا خدا تعالى مكارم اخل ق كومحبوب ركلتا ب، آب كالله في فرمايا

والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة الامن الاحلاق (عَيْم تَـدَن) ' اقتم ہے اس ذات یا ک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جنت میں اچھے اخلاق والے کے سواکوئی شیعا سکے گا'' یہ

لے بیروایت محکیم تر فدی نے نو ادرا اصول میں لکھی ۔ پانس کی ات دمیں پکوشعف ہے۔ ۴آخر سیج مہاہ

فتح مكه كيم وقع يرجب حضرت الميء اورصحابه كرام كي تظيم الشان جميعت مكه مكر مه كي طرف بزهي تو رات میں ایک مخص حاضر خدمت ہوا آ ب النائے کے اراد وُ جہاد کو بھی اس نے عام بادشا ہول کی جنگ يرقياس كر كوض كيا كداكرة ب حسين عورتين اورسرخ اونث جاجيج بين تو قبيله بن مدلج يرج هالى میجئے ( کیونکدان میں ان کی کثرت ہے) لیکن اے کیامعلوم تھا ۔ گربيونندهُ عشاق ز جامئهٔ دگرست ى سرابم بشب ووقت بحرى مويم یباں صلح و جنگ کا مقصد ہی کھیاور تھا اس کے جواب میں ارش دہوا کہ " مجھے حق تعالی نے بنی مدلج برحمد کرنے ہے منع فر ماما ہے کیونکہ وہ لوگ صلہ رحمی كرتے ميں اورا بينے اقرباء كے حقوق يجنيا نتے ميں''۔ ( كذاني لاحيه في غير بذلا موضع ) مین حالت جنگ میں بھی اس کی رہایت رکھی جاتی ہے کہ جولوگ اخداق حسنہ کے پچھ حصد رکھتے ہیں ان کو برقتم کی تکلیف ہے بچایا جائے۔جس سے صدیث ندکور کی ملمی شرح معلوم ہوتی ہے کہ آخضرت ﷺ کی بعث اورآب ﷺ کا تمام سائی میلی وجنّگ کا مقصد اللی مرکارم اخلاق کی تحییل ہے۔ صحابہ کرام رضوان املامیم اجمعین دونکہ آنحضرت ﷺ کے اضاق واللمال کانمونہ ہیں اس لئے ان ئے تمام سے وجنگ کے حالات بھی ای طرز پر واقع ہوئے میں ۔مورثے بلاؤری <sup>کا نقل</sup> کرتے می*ں ک*ہ جس، وقت حضرت صديل اكبر " كي عهد خدافت بيس ايل كنده نے مرتد ، وكر نتمال حكومت كے خلاف علم بغاوت بلندك يا تواشعث بن قيس فريق مخالف كا قائداورسر دارتها حق تعالى في مسلمانول كوفتح دى اور خمّن بہت ہے تیل وغارت کے بعد مغلوب ہو کرایک قلعہ میں محصور ہو گئے لیکن جب محاصر ہ طویل ہوا تو عاجز ہوکراشعث ابن قیس نے قلعہ کا درواز وکھو لئے کا اراد ہ کر نیالیکن چونکہاشعث مسلمانوں کی فیاضی اور دریاد لی ہے واقف تھے ہمنا سے مجھا کہاس وقت ہے فائد واٹھا تیں۔

یں دی تائم چندا دمیوں کے لئے امان طالب کی مسلما انوں نے حسب «انت منظور کرایا کین جس وقت معہدوا کن ہو چکا اطعیف کے ساتھیوں میں سے معدان اسعود نے العصد کی کمر کھڑلی اور اسمرار لیا کہ جھے بھی ان لوگوں میں وائل کردے جن کوا من ویا کیا ہے لئن ان لوگوں کی تقداد مقرر ہو ویک تھی۔ اب زید دتی منظل تھی اعمدت کو جب کو کی صورت اس کے دائل کرنے کی نظر شاتی تو ایک

ا بیدہ تعدادراس کے جعد کاو قدام ام اور ال کے اصل رس میں شدیقے ، حقر نے اضافہ کیا ہے۔ ۱۲ محرشفی فغرلہ ج فتوح البلدان۔ ۱۳ ش

ا المستقدات المستقدات المستقدات المستقدات المستقدة والدوخودان سفيتهده وبوكراينية آپ المستقدات المستقدة وبوكراينية آپ كولشدا المال مستقدات المستقدات المستقد

حضرت معاذ منی القد عند انقل فرمات بین که نبی کرم بی ان ارشاد ہے کہ فد بہ اسلام محان اخلاق اورمی س انمال سے گھرا ہو ہے۔ان میں ہے بعض یہ بین۔

ا۔ دوستوں ،عزیز ول اورتمام منے والوں ہے اچھاسلوک کرنا کینی ان کو ہرتم کی تکلیف سے حضو ذار کھنا

۲۔ نیک عمل کرنا۔

۳۔ مبے نری کابرتاؤ کرنا۔ سند پر

سم۔ سب پراحسان و بخشش کرنا۔

۵ - گوگول کوکھانا کھلانا اور سلام کو عام شائع کرنا یعنی جان پیچون ہویا نہ ہو ہر مسممان کوسلام کرنا۔

٢- يورى عيادت كرناخواه نيك بهويابد (ابنامويابيًانه)\_

مسلمان کے جنازہ کے پیچیے چانا خواہ اس ہے جان پیچان کا کوئی تعلق ہویا شہو۔

۸۔ پڑوی کے ساتھ اچھاسلوک کرنا خواہ وہ مسلمان ہویا کافر۔ میں اس میں میں میں تعظمی د

9- برملمان بوڑھے آ دمی کی تعظیم کرنا۔ شنب

ا۔ جو شخص کھانے کی دوست کر ہے اس کو تبول کرنا اور دوست کرنے والے کے لئے دی کرنا۔ اا۔ لوگوں کی خطاف اور زیادتی کومعاف کرنا۔

اا۔ جن لوگوں میں اختلاف ہوان میں صبح کرادینا۔

إ. قاس في تخ تنج الحديث بطوله ، طرف ولكه ذهل الص يعنى عنه حديث الاتي بعد ه بحديث اللعد قد به ١٣

۱۳ سفاوت اورشرافت اور جمت کوافقیار کرنا۔ ۱۳ سلام کرنے میں سبقت کرنا۔

۱۵۔ خصر کو پی جانا ، لننی خصہ کے مقتضے پڑٹمل نہ کرنا (اوراس کی بہترین تدبیریہ ہے کداس جگہ سے علیمہ وہ وائے اور کی دوہر کے ام میں شنول ہو جائے )۔

۱۲ لوگوں کی خطائیں معاف کرنا۔

اوراسلام انسان کوان چیزوں سے رو کتا ہے

ا۔ لہوداعب۔ ۲۔ تمام إطل كامول ۔۔ ۳۔ گائے بحائے اور مزامير ۔۔ ۳۰ كينہ ۔

۵۔ کروفیاوے۔ ۲۔ جیوٹ اور غیبت ہے۔

9۔ کراوردموکہ بازی ہے۔ ۱۰ چغل توری ہے۔

اا۔ آپس کی نا اتفاق ہے۔ اس کے طور حجی ہے۔ سار مطلق ہے۔ اس کیبر اور خور ہے۔

۱۳ بر بھی ہے۔ ۱۵۔ کسی کی مدح میں میالغد آمیز زبان درازی ہے۔

۱۷ بخض اور حمد ہے۔ ۱۷ بغض اور حمد ہے۔

91۔ بغاوت ہے۔ ۲۰۔ کی کام میں صدیت تجاوز کرنے ہے۔

دھڑے انس رضی نندعنہ <sup>ن</sup> فرماتے ہیں کے روسول اللہ ﷺ کو کی ٹیک چیز ٹیمیں مچھوڑ کی جس کی طرف میں وعوضیں دکی اور ہمیں اس کی حقیقت ٹیمیں بھلاد کی اور کو کی باطل (یا عرب ) نیمیں چھوڑ اجس

رع بين دو المان معاورات من خفر المان و التك دادى الاستان المان المان المان المان المان المان المان المان المان

حصرت معاد رضی الله عند علی فر مالے میں کدر مول الله بیشانے فر مالے کساے معاد عمل مقر کو وصیت کرتا ہوں اللہ تعالی ہے دُرنے کی اور خیات ترک کرنے کی اور پڑوی کی حفاظت کرنے کی وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہے دُرنے کی اور خیات ترک کرنے کی اور پڑوی کی حفاظت کرنے کی

> إلم اقف لهُ على اسا دوهو صحيح من حيث الواقع ١٢ ا المرجه ابو بعيم في الحليه والبهيقي في المر ٢٠ تَحْ ثَرُ الْ

اور میٹم پر رحم کرنے کی اور نرم کا مام کرنے کی اور سام کو عام کرنے کی اور بیک عمل کرنے کی اور (دی کی ) تمتا کیں کم کرنے کی لینٹی ورور دائر تمتا کیں اور خیالات نہ باتھ بھے اور انھان کولازم گیڑنے کی اور قرآن مجید کو تیجنے کی اور آخرت کی مجیت اور سام تی مت سے ڈرنے کھرانے کی فرون اور عاجز کی کرنے کی اور میں تم کو محم کرتا ہوں اس سے کرتم کی تجیم آدگی کو برا کہو یا کس سے آدگی کوچھاؤ کیا گی کشیار ما کم کی ( کن و میں ) اطاعت کرویا کی حاکم عادل کی ج نز کا موں میں نافر مائی کردیا کی ذشین پر فساد تھاؤ۔

او جمهی دهیت کرتا بول الاته تعالی نے دُرئے کی مربیقیم کی اور دخت اور فیطی کے سہ شاہد اس بات کی کرتم برگناہ ہے قبہ کر وجوکن و فیدیک ہے اس کی قبہ یکن فینے کرواور جوگناہ علاق کی ہے اس کی قبہ یکی علاقے کرد۔ اس طرت مرور عالم جیشے نے اپنے سحاب کرام کو ادب سحصالیا اور بہترین اطال آن آداب کی طرف دلاوے دک ہے۔ علیہ و علیہ جا الف صلو تعہ تحصیته۔

### اخلاق نبوی ﷺ کے چندنمونے

جن کو بعض سماء نے روایات مدیث ہے جمع کیا ہے۔

تی کر مگر ہیں ہے۔ نے دو قطع آئر پر دہار کا دوس سے زیادہ قباط تھے تی ہیں ہے زیادہ انصاف کی کرنے والے اور سے نے داوہ مثانی دینے والے تھے۔ آپ پھٹاس سے زیادہ مثیف تھے ساری جسٹر کر آپ پھٹا کا مبارک ہاتھ کی انتہا گھٹر کا درس کے تھے ساری جسٹر کا مبارک ہاتھ کی اور آپ کی تحریم شدہو۔

آپ ﷺ سب سے زیادہ تُن می می کون آرد بم دینا رآپ ﷺ کے ہاں ایک دات نہ گزارتا تھ تھیم کرنے کے بعد اگر کچھ فان جا تا اور (اس وقت ) کو اپنان شام تو رات آت ہی عمال کرکے کو بھٹان کو دے کر بے قربر ہوجاتے تھے جو پچھ مال آپ ھائٹ کے ہاں آ تا تھ آپ اس عمل سے معرف سے مال بھر کے ذری کی مقدادار ہے لئے رکھتے اور بائی تو تھیم فرادیتے تھے اور وہ کی

یا مشخف برطدان براهشاه امرسطیب به سبک تا میشین تجمیش می کان به بان کنتی به دانی حت سده از میگی تجهید سال فارگ ایک ویر مشکره می می سبت شانده کرنے سندارت بوای کار میان بیز اس سک میشنگی و را با بیشتر ۱۳ ش می روز این کی کتب اضاف اس می افزید بناد ری و تسم ۱۳ سمی احور حد المنو صف فی المنسسان ۱۲ بی زور که شام ۱۲ سیر الطوال بی فی الا بو مسط و درحال المفات ۱۲ سیر بنادری شهم ۱۲ محش معمولی او فی درجہ کی چیزوں شماسے بیسے مجور میں ادر جود غیر حدادر گیراس شروعی آپ بھایا ہے کی چی<sup>راء ک</sup>ا سوال کیا جاتا تو تھی رد شراب شخصا اور اس سال بھر *سے خرج بھی* ہے گئی ایڈر فرما کر لوگوں کو دیتے تھے۔ ای دہیسے سال تمام: و نے سے پہلے تی آپ کا سامان <sup>بیار خ</sup>تم ہو جاتا تھا۔

اور کی کرم کا این اور است خود کا خد لیتے تھے۔ اور گیڑے میں پیوند لگا لیتے تھے اور اپنے الل وعیال کے کاروبار اور مفرمت کرتے تھے ان کے ساتھ میٹھر کر گوشت کا کئے تھے۔

ہ میں اس سے زیادہ ہوائی سب نے نیادہ ہوار<sup>ہ</sup> ہے کی کے چرے پر (بویٹر قدۃ حیا) آپ کی نظر مہارک نہ جمع تھی آزاد اور شام <sup>ہو</sup> سب کی وگوٹ آبول فر ہالیتے تھے اور ہدید<sup>ہ ہو</sup> کو آبول فر ہاتے اگر چہدودودھ کا ایک گھوٹ بیا ٹرکوش کی ایک دان ہو۔

اور پھر ہدیے کا مدار دیتے تھے اور ہدیے لئے کی چیز کو تناول فرماتے اور صدقہ کا مال شد کھاتے تھے معمولی کنیز ^ اور سکین آوروں کی دوست سے انکار مذرباتے تھے۔

ضا 3 کے لئے لعنی صدود القدار شریعت کے خلاف کرنے پر ناراض ہوتے اور اپنے آئس کے کے خصد فرماتے تھے حق <sup>14</sup> بات بولئے تھے اگر چاس کا نقسان آپ بھڑھ کی ڈات اقد س پر عائدہ دوتا ہو۔ آپ بھڑھ سے خوش کیا گیا کہ شرکتین کے مقد بلدش دوسرے شرکین سے مدو لے لیٹے تو انکار فرد یادو ارش فرم میا کہ ہم شرکتین سے دو النہیں لیتے حالاتک یدوووقت تھا کہ آپ کے ماتمی بہت کم تھے اورآپ (بظام) اکیا انسان سکتان تھے۔

آپ ڈائٹ کے محتابہ لگ کرام میں سے ایک نہاہت بزرگستان کی الآسیجو کے گلہ سے برآند ہوئی کرآپ ڈائٹ نے ان سے کوئی زیادتی نہیں فرمائی جکہ قاعدہ شریعے سموافق صرف موادث سے ان کی دیت دلوادی اور کس حالا کھارل وقت محابہ کرام "کوائیک ایک اور کی شدید بیر ضرورت تھی اور پہوری الدارتھے ان سے جس آند ربھی حکم کیا جاتا توقی سے برواشت کر لیتے ۔

ل طبا لسى و الغاومي و المحارى من عيو لفظه من عمستفاد من رواية الترمذي والسباني ١٣ ٣ ـ رواه احسد عن حديث عائشه و رحاله رحال الصحيح ١٣ - وكل ذلك مشل عن تحريح العراقي علي الاحياء من ١٣ ـ بندا من عراجاتك ري منام أي أي معياض ٢ ما عراق

العراقي على الاعياد من المساعد المساعد المساعد على الاعياد من المساعد المساعد المساعد المساعد المساعد المساعد و في الترقد الأم الم الدين المساعد المس

مقالات مغتني أعظم

11

( معض اوقات ) فی کر مجھٹا میوک کی دیدے اپٹے شکم مبارک کم پوتھ باغدہ لیتے تھے اور جب کچھلاتو جو کھٹل جاتا نوٹی سے کھالیتے اور کی طال کھانے سے احر از ندفر ماتے تھے۔ اگر فقط کچوار سے ل جاتے تو آئیس پر اکتفافر ماتے اور اگر گوشت بھٹا بورال جاتا یا دوٹی کے جون

یاجو کال جاتی او کی شریری چیز پیشمدل جا تا تو او که راه سازه در سیاست کار بی و میوندی به برای ماجو کال جاتی او کی شریری چیز پیشمدل جا تا تو تاه کرماتید مانگی میران کرکتی ترکیب در مانگی از این میران کار تا تا بیران کار ترکیب میراند.

اوراگر بھی روٹی ندہوتی اور سرف دور ھال جاتا تو اسی پراکتھا فر ماتے۔اورا گرخر بوز ہ یا مجور س ل جاتھ اقومی شاول کر مالیتے تھے۔

نی کریم اللهٔ تکید لگاکر ما میز یاچک وغیره دیگهان ادکار کسی ند کهایت ہے۔ آپ کا رومال قو ہاتھ پو چینے کے ناون کا کلو وقا۔ (مینی بعید سے کلفی سے اس کا اہتمام ند تھا کدکوئی تولید یارومال می رکھا بات بلکہ ہاتھ دمونے کے بعد ہاتھوں بیاؤں سے لئ رفت کے رامانیا تا ا

آپھڙيئا نے گينهال کي دوئي تمن ون حوار پيد جر کر گھڻين کھائي اور آپ ھائيا کا پروشل خفر داختياجي جنگ کي وجہ سے نيش تھا بلک اس کے کرائے او پر دوسر نفر اور مسالکين کور تيج ديت اور انٹر کرتے تھے۔

ا برار کے سے۔ اور بی کریم عیدہ الیسک دائوت کی تجول فرماتے اور مریضوں کی مزاج پری کرتے اور جنازوں عمر میٹر بک ہوتے تھے گئے۔

۔ ریست اس کے جھے میں تنہا ہا کی پاسپان (ساتھی کے بطینے پھڑتے تھے۔آپ بھٹے ہی ہے۔ اپنے دشنوں کے جھے میں تنہا ہا کی پاسپان (ساتھی کے بطینے پھڑتے تھے۔آپ بھٹے ہی میٹری تکبری جیسے تیس گئی۔

آپ الله سب سندیده فضی دلیغ تصرکارانه یاده و پل نفره ماتی تصرائده در این الم ما آپ الله فام این کل دسورت شرامی سب سندیا دو شین و فوب مسورت تصر ( ناز کرندی ) دنیا کی کوفوفاک چزے نداد کے تصرائب مائٹ )

يري كان جاتا بهمان كيد م م ساده جا داور كهي يس كي منتش جا دراور كهي او ني جهيه غرض طلال مال جهر بكول جاتا بهمان كرماليا جاتا تعدا ( زور كان ماران سد )

ع فی الا وسلطبرانی عن حدیث این حهائد. مع افزیدالتریدی والحاکم عن حدیث عائشهٔ "۱۳۹ واقی ا مستفاد کن حدیث التریدی کن ام بانی. ۱۳ میشتیج سع رداه التریدی وضعفه وافرجه الحاکم مسیحید اعراقی . ۵ مستفارکن حدیث النسانی کن الجاراتی ۱۲

مغالا متومفتي أعظم آب ﷺ کی انگشتری چاندی کی تقی جس کواکثر داہنے ہاتھ کی اور بھی بائیں ہاتھ کی کن اُنگی میں مهنتے تھے۔(سم بروایت الن) اب ساتھ بھی ای غلام کو اور بھی کی دوسرے کوسواری پر ردیف بنا کرسوار فرما لیت تے۔ امراد ملاطین کی طرح اس ے عار تھا۔ ( بناری سلم ) (سواری کے متعلق کوئی تکلف نہ تھا ) کبھی گھوڑے پر کبھی اونٹ پر مبھی خچر پر مبھی حمار پر ( جیسا موقع ہوتا ) سوار ہو جاتے تھے۔اور بعض اوقات بیاد ہ ننگے یا وَل بغیر حیا دراور بغیر ممامہ اورٹو بی کے چلتے پھرتے تھے اور مدینہ کے دورمحلوں میں جا کر مریضوں کی عیادت (مزاج بری) فر ماتے تھے اور بد بوے نفرت رکھتے تھے ۔ فقراء ومساکین کے ساتھ مجالست ( ہمکتینی ) کی عاوت تقى \_ (ابودادُ دعن الى معيد ) مساكين كيماته بيش كركهانا تناول فرمات تقص ( بناري من الي بريرة ) اہلِ نَصْلُ و کمال کا احترام واکرام ان کے اخلاق کی وجہ ہے فرماتے تھے اور (ہرقوم کے ) شریف لوگوں کواحسان وانعام کے ساتھ مانوس کیا جا تاتھا۔ (زندی فی شکل)ایے عزیز واقر ہاء کے حقوق صله ادافر ماتے مگر جولوگ ان ہے افضل ہوں ان پر اقرباء کوتر جے نیدیے تھے۔ ( عاكم في المحدرك عن الن عباس) کسی کے ساتھ بدمزاجی اور درشتی کا معاملہ نے فر ماتے۔ (ابوداة دوترندي في الشمائل دنسائي في الليوم دوالليله عن افعيّ) فائدہ: حدودشرعیہ کے خلاف کرنے صورت میں کسی پرغصہ کرنایا سزادینا بد مزاجی میں داخل نہیں بلکہ درتتی اخلاق کاسب ہے اہم ذریعہ ہے۔ جو تحض آب بلٹھ کے سامنے معذرت پیش کرتا تو آپ بٹٹھا اس کا عذر قبول فرماتے تھے۔ (بناری و مسلم من كعب بن ما لك") آپ ﷺ مزاح (الملی خوش طبعی ) کی با تنس بھی کرتے تھے گراس شر بھی کوئی خلاف واقعہ بات زبان مبارك عن فالتي تقى - (ترزي دسنداتر كن اليهرية) آبِ الله المنت من كرقبقهد راكات بلك آب الله كالبسائف بمهم دوما تعار ( بناري وسلم ان ماند ) آپ الم الراح (جائز) كعيل كودكود يكفت توضع شقرمات\_(بنارى وسلم عن مائد") فا کدہ: مباح کھیل وہ ہیں جو بدن کی چتی ومضبوطی کے لئے یا جباد کی تیاری کے لئے یا طبیعت کی تکان دور کرنے کے لئے تھیلے جائیں اور ان میں کوئی نا جائز چیز مثل قمار (بار جید) یا مشابہت کفاریا

حقالات منتی أظلم

سر تھونا وقیرہ ونہ ہوں۔ صدیت میں نثاث سیکنے اور تیم رے بھٹی لانے اور کدر وقیرہ کھنے کا بیند کیا گیا ہے۔ ہے اور قتیبا نے گئیند وغیرہ کے تھیل کو تکی اس میں واٹل قرار دیا ہے (شای ماہشے ہی میزہ) گھڑ شرط ہے ہے کر کمکہ کا تکھیل آخر ہیں دور بھی اور کنٹی کا تھیل کھنے تھول کر ادر کیند کا تھیل کفار وفیاق کے تخصیص معلق جہ میں دور دور دی کے شوار ہیں۔ کہ ایس کھنے تھول کر ادر کیند کا تھیل کفار وفیاق کے تخصیص

طریقه پرنسه دورندان چیزول کی شولیت سے پیکیل بھی ممنوع ہوجا ئیں گے۔ (مترج) آخمنرت کھٹے اپنی بیپیول کے ساتھ ( نعش اوقات سفر میں جب کہ ہے بے دگی کا خطرہ نہ ہو )

دوڑتے بھی تھے۔ (دشاک عن عائشہ)

بعض اوقات آنخضرت ہیں کے سامنے لوگوں کی آ دازیں بلند ہو جاتی تھیں تو آپ ہیں جارہ ہم فرماتے تھے۔ (خلاک عبدالشدن الزیم)

فائدہ میں تخضرت اللہ کا تو کمالی اضاق تھا کہ اس پر مبرفر مایا کل محتمارت سحابہ " کے لئے ایسا کرناساس بیاتھا تا کے اس کی ممانعت قرآن کریم بیش نازل ہوئی، یسا ایھسا السلیس استوا لاتقلموا بین یلدی اللهٔ ورصو لهٔ ، ( نازی)

آ تخضرت اللہ کے گھریٹس چنداونٹویاں اور بکریاں تھیں جن کے دودھ ہے آپ کا اور آپ کے اہل وعیال کا گذارہ قبا۔ (طبقت ہی سوئرام ملا)

آخضرت الخاط کے پاس چند خلام اور باندیال محی تصرف حن کو کھانے میننے عمل اپنے سے کم ذر کھتے تھ ( ملک بر چزش میں ان کوربار رکھاجا تا تھا)۔ ( طبقت من مصرف مسرف)

فا کدو : بعض روایات میں بے کہ آخضرت الائلائے غلاموں کے ماتھ میٹھ کر کھانا تا وال فرباتے تھے (اہر کرین عاک فی اشرائ میں میں مداندری بانا ضیف ) اور صدیت میں ہے کہ خلاموں کو وی کھالؤ جوتم خود کھاتے ہوارودی پرباؤ جوتم میٹیتے ہوں (عیسلم مدین بابایہ ")

ساور ہوں ورحائے اور دوروں پہاور ہوں ہے۔ ورول کے ماہد بھیت ہا ہے۔ لیکن میرسیۃ اُمٹر اور مس اخلاق کی اقتیام مردبہ ستنب جادرایہ کرنا داجب نہیں بشر طیکسان کو کھانے سپنٹے کی تکلیف شہرہ کیونکہ مشرورت کے موافق کھانا کپڑا دیفرہ ورینادا جب ہے اور اس کے طاف کرنے والا آئیڈگا ہے۔

ستبریا تخضرت بھڑنا کا میں معالمہ ان فعالموں کے ساتھ ہے جو آپ بھڑنا کی ملک بھے اور جن پر ہر طرح آپ کو اختیار ماصل تھا۔ آئسوں ہے کہ آج کل مسلمان اپنے طازم اور توکروں کے ساتھ تھی وہ معالمہ ٹیمن کرتے ۔ باور پی ہے کہ و کھ و کھانے تیار کرائے جاتے ہیں کین اس بچارے کا حساس ہیں بچر آگ اور دھو کیس کے پچھٹیں جو تاثیارہ و نے کے بھواس کی فوشیود تھی اس کے پائیٹیں جاتی۔ ا طفلاق کی بات ہیے ہے کی تھوڑ ایمبت ہر کھانے میں ہے اس کو بھی ویا جائے جو کا مکی ٹوکر کے ہیر و کیا جائے اس میں اس کی راحت وط فت کا خیال رکھا جائے۔رسول انشد بھٹا کا کو فی وقت بر کیا رک میں شکر زما تھا بگار انعد تعالیٰ کے اور دیں کے کام میں اور یا اپنی دیکوی شرور توں میں۔

("30537JE)

(مجمی کمبی البیخ اصل کے باغات شرائشریف لے جاتے تھے۔ (عزی کولاق) آپ بھٹانہ کی مسکین یا اپانی کواس کے قرو و تمالی کی جہہے تھر کھتے تھے اور نبد بادشاہ وامیر ہے اس کی دوالہ وسلطنہ کے سب سرموب ہوتے تھے بکد دونوں کو یکس اطریق پر تی تعالیٰ کی طر ف وقت دیتے تھے۔ (مشتاز مدید ہے سم کول فران سرید کا میں کا محمولہ ان کی کاس میں سرید کا میں کا میں کا میں کا می

نے وقوت دیتے تھے۔ (متفاور مدیت سمام ان ان رسید یا افدای کن برای من سد)

تن اتعالی نے انتخصرت والا علی افعالی فاضل اور سیاست کا ملائع کی حال تک آپ والانگری آپ جائے علی در مدر و با غذر کی آپ والانگری آپ جائے علی موقت کو والانگری آپ جائے علی کو گار آپ والانگری آپ جائے علی کو گار آپ والانگری آپ و

حق تعالی ہم سب کوآپ ﷺ کا اطاعت اور آپ کی سنت اور آپ کے اخلاق و عادات کا اتباع لصیہ فرمائے۔

آمين يا رب العالمين ـ

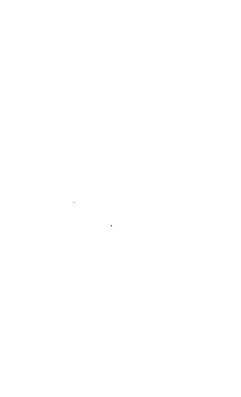

## ا تباغ رسول عظم

دنیا کی چندروز داور تاتس زندگی شرکتی حقق راحت دم درارد آرام دیش آرة صرف آخضرت هیگا کی افغیسات کی اجزاع می شرکتھر ہے۔ اسوؤ رسول چیگا کے کامل قبیعین کے لئے جس طرح آخرت کی دائی مسکل الاروسلاس آلاو برطرح کی راحت کا دوسد ہے۔ ای طرح آدری نیس میں گئے ختفی داحت دی جاتی سرف آئی کا دھسے بساور جنت میں جائے ہے پہنچہ دنیا مسمی مالیک طرح کی جنت ان کو ہے دی جاتی ہے کہ تا جات اور پر جنان میں کی سور میں اور اس اور کیا ہے اور اس اور اس اور اس سے زیادہ آئی بیس کین ان کے قلوب اس وقت بھی اپنی جائے پر مطمئن اور مرورہ و تے ہیں۔ نہ دئے برے برے حواصف ان کی گئی تین ریگا کئے۔ دومر نے علی کھی چیچے ہیں اور بگڑ نے علی کھی جنتے ہیں۔

نه شوخی چل سکی با د صبا کی بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی

راحت دمیش جس کانتین قلب واطعینان دسکون سے بے بلاشید سارے عالم سے زیادہ انہیں حضرات کو حاصل ہے۔ یک وہ نشہ ہے جس کے سرور سے وہ شاہانہ سامان کو ڈرانظر میں نہیں لاتے۔

> ز انگدید یافتم خبر از ملک بیم شب من ملک بیم روز بدا نیک نی خرم ان کی بے مومان کی باوجودساز دسان والے ان کی داست وکٹین پاسکتے۔ خوش قرش بوریا و گدائی خواب من کیس میش شیست درخوداورنگ شروی

ان کارشتہ نیاز ایک ایس بارگاہ عالی ہے نجو جاتا ہے کدوہ ان کوسارے عالم ہے بے نیاز کردیتی ہے۔

#### فقریش بھی سربسر کبروغرور ناز ہول کسکانیازمندہول سب سے جوبے نیاز ہول

یمی وہ فقر جنت ہے جوالقہ والول کو دنیا میں وکال جاتی ہےای کو بعض ائر تقییر ہے آیت ذیل کی اللہ اللہ میں اللہ ا

تفسير مين لياجا تاب

ولمن خاف مقام دبه جنتن " بوقض ڈرےاللہے اس کے لئے دوجنیں ہیں"۔

لیٹی ایک جنت آخرے میں اور ایک ای دی بھی اور ایک ان جو میں ہو دیا گومؤں کے گئے ( جُری ) کشی قید خانفر میدیہ جنت اس کے منانی نہیں فا ہری اسباب وسامان اور صورت کے اشہار سے دنیا ان کے لئے قید خانہ ہے کئی باضی سکون وراحت کے امتبارے پیقید خانہ کھی ان کے لئے جنت ہے۔

. بسور لهٔ بات باطنهٔ فیه الرحمة و طاهرهٔ من قبله العداب "اس کا ایک دروازه ب کداس کے اندرورصت ای دهت بود باہر کی جانب عذاب بے"۔

الفرش و نیا کی ظاہری زندگی شن مجھی راحت وسکون صرف ان بی حضرات کا حصر ہے جو وی الفرش د نیا کی ظاہری زندگی شن المحد راج کے وی الفرق اللہ و دی ہے کہ اللہ الفرق اللہ و دی ہے کہ تقدیمات نوبوی ظائلا ہے اعتراض کرنے والے اگر یا لگل کا قر اور خدا کے با ٹی چین تو ان کو تقدیمات کے باقی چین تو ان کو است استدال (ڈیس) کے طور پر نیادی اور طاہری سامان داحت، عزت و دولت ہے تم و مشیمات کیا ہے تا اکثر ان کو اس زندگی عمل عزت و دولت ہے تم و مشیمات کے اکثر ان کو اس زندگی عمل عزت و دولت ہے تم و مشیمات کے اکثر ان کو اس زندگی عمل عزت و دولت ہے۔

ال سے نا بھر ہو اکر سلمانوں کے مواد دہری قبل ضدا تا بالی کی مرضی وہ مرضی اور طال و جرام سے بے نیاز دوکرد بھوی تر تی کے لئے کوئی اسکیم بنادیں قو دیلی کی طویری حیات میں اس کا کا میاب بو بناہ عمل کے وحقیق راحت حاصل نہ دوگر طویری سہاں راحت اور عزت اور راحت ال کو ایٹی انتزائی تسام تازی از مادر کیے ذرم اور شاخلز ہو فیر و کے ذریعے جو جائے تو میں پرٹیس

غرض جن لوگوں نے متابع حیات دنیا اوراس کے چند روز واور طاہر کی ساز وسامان می کواپنا محبوب حقیقی اور قبلہ تقصور بنا ہے ہے اور جن کی حالت قر آن کر یم نے بیمیان کی ہے کہ

الذين رضوا بالحيواة الدنيا واطمأ نوا بها ط "وولوگ بو(صرف)ميات دئياتي پراشي بوگئا"\_ حقيقت شناس مصاهب بصيرت أوان كويم كهيس كركه:

آ نائكه بجزروئ توجائے نگرانند كونتيه نظرا نند چه كونة نظرا نند

لیکن بہر حال آن کا پر مقصود برگن ادرامر یک کم منذ ہوں بی میں، چین و جد پان کے بازاروں بھی، اسٹائن ادر مارس کی چھ کھٹ پر جب سائی کرنے بھی حاصل ہو جانا ممکن ہے۔ لیکن مسلمان جوالقہ قبائی ادر اس کے رسول پر ایمان در کھنے والا ہے وہ ان ہے دینو ہیں کی نقل انام کر کہ تھی کا میاب ٹہیں بہرسکا۔ اس لئے دینو می عوامت و دوانت کے حصول بش جھی بجور بیز گئید بھی آرام فر مانے والے ناجدار مدینہ بیدالانج یا دولم طین مورومالم بھیزی ہو گاہ کے کئیں بنا فریش۔

ہمارے تواجه صاحب مرحوم نے خواب قرمایا ہے:

یش ہم شہندی، شدوی، شنازی بنالیس کس اینے کو حیا تجازی جمیس گیر مہر صال کے جائیں بازی مریں کی شہیداور ماریں قو خازی

تاریخ اسلام کا دوش بب اس بات پرشاید به کرسهمان قوم نے جب بھی اسو وکھنے ہو یہ ﷺ بے مدسود الا و نیا کی افزات ووالت نے بھی اس بے مدسود لیا۔ من وقت و اقلیمات نوت اللہ کے صال اور ان پر پورے حال بھی اوان کے اور اقبال کا رہا مم تھی کرچنگل شن سرکے نیچا ہے نست دکھ کرموجائے والے ایم راکھ تعمین کے تام سے کرکی اور قیم کے محالات می زائر ایر جا تا تھی۔

قباؤں میں پیوند پیٹی اس پر پیٹر قدم کے تشان جا سری وقیصر اور جب انہوں نے اس میں غفلت و کو جای شروع کی تو چار دانگ عالم میں پیٹیلی ہوئی ان کی سطنت و تکومت خود بخو دسمنا شروع ہوئی شاید اس کے تھے متر آوز ہر ان کو پیا تساور ند معروق ہر و کی قوت ان کے کام آئک کچر جب مجی شخصا تو حکومت شعبل کی اور بیکیتو سطنت و حکومت ہی بھی زوال آگیا۔

روس ہیں۔ غرض مسلمانوں کی دینوی مصائب و آف ت اور عزت و دولت اور مکنوت و فیر و سے محروق مجھی ان کے برے اٹھال کے متائج اور تقلیمات قرآن و حدیث سے خطعت اوراعتر اس سے تمرات ہیں۔ اگر ہائی کا تجربہ سنتقبل کے کے شخطیل جائے اور در تاجرت ، دسکتا ہے قبہ مسلمانوں کے عجمیہ ہمٹنی کا طویل والائٹر زرند اوراس کا متازی کا عزم وقع ان کو برصلاح افغان عرب کے کے سوف کیے سیتر و بتا ہے، جو یا کھل واٹی اور ٹائل ہے جس کو ان مہدرت الک برن کے افغان عرب ان کے التا تاہد عرب کی ساتھ و بتا ہے۔ (++

لن بصلح آخو هلده الامة الاما الاما الاما به اولها

"اس است كة خرى دورك اصلاح كل جزيجون سلم مين كار يخيس كريمتي جس ك

ذر اس است كدو والمركي اصلاح بحري كل هن المين المين

(الرشيد ، لا بور)

# نتتم نبوت صلى الله عليه وسلم

آخضرت ڈیٹا پر چرشم کی نیوت اور دوتی کا اختتا م اوگیا۔ آپ ڈاٹٹ آخری نجی اور سول ہیں۔ اسلام کے بدیکی عقائد ہے۔ مسلمان کی ٹیس ٹیرسلم بھی بیشہ واقتصد ہے ہیں اور چود وہ برس کہتا رائٹ ماں یہ بیٹ بھی ٹیش پیدا : و کی کہنیوت کی کچھٹسیں ، و کی چیں اور ان بھی سے کوئی خاص حم کہتا ترائٹ ماں گائی کے بدیک ہاتی ہے۔ بہت کی تشریعی و فیر تھرش بنائی و بروزی یا ہج زی اور افغان اقسام کا نے قرآن و حد بہت میں کوئی اشارہ تائٹ ساتھ ہے۔ اسمان سے استان سے واقعت تھے البتہ ال دور بیش تغلیمات اسلامی سے مام خطاب اور جہائت نے اور فتون کی طرئ اس فتر کا در بھی اس کوسلی سے پہلے باب اور بہائے فرقے نے اس سنلے میں ایومائی است سے اختااف کیا کم وو بھی اس کوسلی رگھندو سے بھا۔

اس کے بعد مرز اظام احمد قابانی نے بھٹ کا درواز و کھوا اگر اس بحث بشل تھی اس قد را مجھاؤا در تقد دکی کارفر ہائی ہے کہ شودان کے ہائے والے بھی تمان فرقوں میں تقسم ہو گئے ۔ ایک فرقد ان کوصاحب شرایعت نی اور رول مانا ہے بیٹے بیرالدین ارد کی کافرقہ ہے۔ دومران کو فیر تھڑ تھی کہتا ہے بیدا ویائی پارٹی ہے جس کا مرکز اسد بووٹس ہے تیمرا فرقد مرزاصا حب کورمول نہیں جکہتے موجود یا مہدی موجود قرار دیتا ہے بیدا ہورک ہارٹی ہے۔

### قادياني مغالطے

حقیقت میں مرزاصا حب کے داوائے نبوت میں ایک قد ریٹی ارتفاء ہے بابتداء میں ان کا حقیدہ جمہور اہل سنت کے مطابق تقا۔ ۱۲۳ اکو بر<u>او ۱۸ او</u>کو انہوں نے جامع مسمجد دلی کے ایک جلٹ عام میں ایکے تقریمی کی بارائی !

'' اب ش مفضله و لی امورکامسلمانول کے بیا منے صاف صاف اقرار کرتا ہوں کہ جنات خاتم الانجیا کی تم نوت کا قبل ہول اور جو تھی تم نبوت کا مشکرہ واس کو ب و یں اور دائر کا اسلام سے خارج مجسانیول'' رکٹی زسان صدوم س11) گرو<u>۱۸۹۹ کے</u> بعدمرزاصاحب نے پی آخر روں میں نجی اورخاتم انھیین کی انوکھی آخریف پیش کرنا ٹروغ کردئی،شنل

'' امذہ مل شاید نے آئخضرت اعظاؤ کوصاحب خام بیالے نشخی آب کوان خشہ کدل کے لئے ممبر دی جوک اور نجی کو برگزشین دی گئی۔ اس جیسے آپ بکا نام خام آئیجین تضم العنی آپ کی چیروی کمالات نوب جشتی بیاد آپ کی قوجہ دومانی نجی ترق آب جاور بیقوت قدسیہ کی اور نجی کوشش کی'۔ (ھیچہ وزی سے حاشیہ ندر بادید، بینیزی اس»)

اس عبارت میں انہوں نے اپنے تی ہونے کے لئے گویادیش بیان کی ہے بالاً خربیسویں صدی کاواکل میں انہوں نے کھلے طور پر رب اب اور دی اور نیوے کا وجوی کر دیا شنلا :

کیالان سال بهجول کے سے جو بر پر سم سے اور دو اور پوت و دوی مردیا سود . '' چافدادی ہے جس نے قالمیان کی بھی اپنیار سول پھیجا''۔ ( (اٹو اہا ہے سی ۱۹) '' تقی سے کہ خدا کی دویاک وقی جو میر سالک دفیہ بلکہ بڑار افقہ'' ( یا ہیں تدبیہ ہیں 1947) اور ایک بعد تو انہوں نے قو تمام تکلفان کے وال کے طاق کر تکار کر عرص فی صاحب شر میدے رسو

اورا سحکہ بعد قو انہوں نے قو تمام تک فات کو بالاے طاق رکھ کر خصر ف صاحب شریعت رسول ہونے کا دفوق کیا بلکہ تمام انہیا جائیا جہ السلام کی جسری بلکہ ان سے انفیاست کا دفوق کیا ان کی تو چین عمی متصود عہار تیں تکھیس تی کہ نوومر و رکو تین طاقاے ہے تہ ہے کو ہڑ ھانے کی جہ رت ہے تھی باز خدا ہے۔ ہے تھی باز خدا ہے۔

اس منزل پر تنتی کے تو مرز اصاحب نے عامة اسلسین سے پیچہ وایک امت کی بنیاد ؤالی اور سیاعلان کردیا کہ: میں علان کردیا کہ:

'' ہرا کیے شخص جس کو میری وگوت بیٹنی ہے اور اس نے مجھے قبول ٹیٹیں کیا وہ مسلمان 'ٹیٹس ہے' ۔ (ھیلة الوئل'14 الافام' یہ جنس ۴۷)

اُن کی تخریرات سے صاف فاہر ہوتا ہے کہ مرزاصا حب کو جب نبی ہفنے کا حقوق والن مکیرہ واقع خاتم اُنٹیزن اور مسئلہ نبوت کو اپنی راہ میں حاکل پاکر انہوں نے اس کی تخریف وقاہ ایل شورع کر دی۔ مجمعی خاتم اُنٹیزن میں ہے متنی ہول کر مہر نبوت قرار دیا بھی تھٹے نبوت کے ''فنی اسپے ششہروا معروف منی میں روکھ رکھنی کہ وزی تھم کی نبوتش ایہ دکئیں اوظائی تی کو ( معاذ اللہ ) بین مجھ واقعہ بتا کرتھ تم نبوت کی سة لات مغتى اعظم

ز دے باہر آنے کی سی فرمانگی اور کہیں ختم نبوت میں بیٹر طاہر اس سے گلوخلاصی کی کوشش کی کہ فتم ہونے والی نبوت تو وہ ہے جس کے ساتھ مٹر لیعت بھی ہو ۔ مطلق نبوت کا اعتقام مراز ٹیس!

ائیسمنصف مزان اور بلیم افتهم آدی کے لئے تو تو دم زاصا حسی متضاداور سینگی با تمیں ہی ان کے دہ دی اور مؤتا کو کیسم مسرم ترکو سے اکا فی ٹین تاہم و مسلمانوں کے تصحیا اور سیجھائے کے لئے مسئلہ تھم توجت کے تمام پیماووں کو قرآن و محمد ہے آتا ہارس بیاورسلف صالحین وصلائے و میں کے اقوال کے ذریعے واضح کرنا شروادی ہے۔

فتم النبّوة في القرآن

قر آن کریم سے کی شنگارہ برت کُر نے کے خانے اصول استدال نے چار طریقے طے کے ہیں۔ اول عمدرت آئص اور دوسرے اشارہ انٹس ، ٹیسرے دابلہ اُٹس اور چو تھے اکتھا آئٹس کام پاک شین نانو سے آیت ایک موجود ہیں جوان چو رول ش سے کسی ڈیک طریق سے قیم ہوست کا جُرت مبیا کرتی ہیں۔ چانچا اس باب شی بھی اور صری آترین آ بیت بیت ب

مَاكَانَ مُحَمَّدا أَبَّا احدٍ مَنْ رّحالكُم ولكِنُ رَّسُولَ الله وحاتم النَّبِيِّينَ ١

وَكَانَ اللهُ بُكُلِّ شَنِّي عَلِيْمًا ﴿ الْاحْرَابِ \* \* )

المبل میں تھر (線) تنہارے مر دوں میں ہے کی کے پاپلیکن آپ اللہ کے رسول اور تمام انبیا و کے ختم کرے والے میں اور ہے اللہ تھی لی ہر نیز کا جانے والا''۔

ال آیت کے زوان کائی مشریب ہے کہ پیشوروز کہنے ہی وی کے ذریعے جا ہے گار روانا کا کو مسرمز دکیا گیا تھا جس کے تحت کے پاک ادارائو مشق الدا کا واجد یا باتا تھا۔ اس روانا کو دیکھشر پیشر کے کئے شم کرنے کی خواس سے دسول الشہ ہی کے لئے آز اوار دوانا اور انتخاب اور مشکل حضر سے زیر بری صارف " کی مطاقہ حضر سے زینے ہے کہ مطاقہ سے نکاح کرتا ہے ان طبحت کے جواب میں ہیا ہے تاز کی اور کھر گھر کھر کھر کھر کھر تی ہے جوابے بیٹے کی مطاقہ سے نکاح کرتا ہے ان طبحت کے جواب میں ہیا ہے تاز کی اور گھر کھر

یس ہے گئی مرد کے پاپٹیس میں اس کے آپ پر بیاٹرام ہے گل ہے۔ اس امرواقعہ کے بیان کر' دیئے کے بعدای ہے پیدا ہونے والے نکویشہات کے ازالے کے لئے قربایا گیا ۔ ''لیکن آپ کھالفہ کے رسول اور آخرالا نبیا میں''۔

مطلب بیدے کداگر چہ آپ اللہ کے کوئی سلی فرز ندنیس اور آپ اللہ اس امتبارے کی مرد کے باپٹیس میکن آپ ضائے برگزید ورسل میں اور سول اپن است کا باپ ہوتا ہے جوئوگ ضور کو اہتراور مقطوع النسل ہونے کا طدور دیے تھے آئیں گھی اس آبے شیل جواب دیے دیا گیا کہ سول آوا پی پاری است کا باب ہوتا ہے اور گھر ہیں چوں کہ قیامت تک کے لیے بی بین بندا آپ ہی بینی کر وصافی اوا ان کا بھی کرنی شارئیس

اس جگدافظ" خاتم انجین " سے انسانے کی دومری دجہ یہ بھی ہوگئی ہے کہ اس طرح اقوال مالم کونج دائریا گیا مید ہما استخدار کے اس کے بعد کوئی پیغا ہم رشیتی ہائے گا اس لئے دیں و دنیا کی اصلاح چاہیج ہموان کی آخد ہوئی کرو آئید جہ پھٹی ہوئی ہوئی ہے کہ " سا کا مصحصلہ اہا احد" ش کی اند سے وہ ہم ہوتا ہے کہ آپ جھٹی شر شفقت پدری کئی نئہ ہوگ اس وہم کور فع کر نے کے لئے " ولسک ن رسول اللہ بعد کے انتہاں ہوائے کئے لئے تو گا کر چآپ چھڑی کی مرد کے تھی بیٹے میں کئی رسول اللہ ہوئے کی حیثیت نے تبی دی ہے تھی زادہ تھڑی تھی ہے۔ گرارشاوفر مایا، " و خسات ہم النہ بیدن" میں جہ بر سول پی امت کا تیش بہت ہوتا ہے تھ ناتم انجین تو تمام انہا ، سے نیادہ تھڑی اور ہم بیان ہوں گے۔

# تكميل شريعت

قرآن مجیدی جس آیت می مجدر سول الله کی الانی جوئی شریعت کی ابدی محیل کا اعلان کیا تمیاه می ختم نبوت میشود میری واختی بیل ہے۔امشاد دوا

الْيُومَ اَكْمَلُتْ لَكُمْ دَيْنَكُمْ واتَتَمْمُتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتَى ورضِيَتُ لَكُمْ الإسلام دِينًا م رالعالمه ٢

" آج میں نے تہارادین کال کردیا اورا پی فعت تم پرتمام کردی اور تہارے لئے دین اسلام ہی پیشد کیا"۔ آ یب فدگورہ میں کمال دین کی جس زاویے سے بھی تغییر کی جائے احصل یہ ہے کداس دین کے بعد کو کئی ورائز خضرت 25 کے بعد کو کئی بچہا قیامت پیدائٹ دکا۔

حطرت این عمی س" سے روایت ہے کہ اس آیت کے بعد شرکوئی طلال کرنے والانظم تازل بموااور شدترام کرنے والا اور شرکوئی چیز فرائنش و منس شی اور شد صدوداور دوسر سے احکام میں ہے۔ (تشیر ظبری سی ۸ سرور کاکدو)

اور حدیث میں ہے کر جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو فاروق اٹھنم ' وونے گے، آخضرت اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں تھے نے فرمایا کہ کیوں ووقے ہو؟ فاروق اٹھم نے موش کیا۔ ''ہم اپنے ویل میں زیاد تی اور ترقی میں تھے لیکن جب وہ کالی ، وکیا اور ( عادت البی ای طرح یاری ہے کہ ) جب کوئی شے کالی ہوجاتی ہے تھے گار وہ ناتھی ، و جاتی ہے ' آخضرت اللہ نے نام میا تم نے تکی کہا اور میں آیت آخضرت اللہ کی وفات کی خرجی گئی آب ہے لاکھ اس کے بعد صرف کیا تی روزاس عالم میں زعم ورہے۔

فاروق مُنظَم " کابیدواندهٔ کاردة الصدرتغیری روثن اور کیل شهادت یه کیون کداگر کمال دین اور اتمام نعت سنزدول ادکام دین کااختیام اوروق و نبوت کاانقطاع اور خاتم الانبیاء کی وفات مرادیثنی تو فاروق مظلم کالس توقع پرردانی کیل او بیشه مجموعات گا۔

## افاديت ختم نبوت

جم طرح قرآن پاک کی نانو آیا ختم نیوت کاثبوت فراند کرتی میں ای طرح دوسود سمجع احادیث میں اس امر کی مراحت کر دی گئی ہے کہ تختفات ہے بھا کہ کے بعد کوئی تی ٹیس آئے گا ،ان میں ایک جو سے زیاد دولودیث متواتر میں الحام این تزم نے لکھا ہے

''جن حضرات نے آخضرت ﷺ کی نبوت اور جُوّات اور قرآن جید گُولفل کیا ہے ان میں کیٹر التعداد حضرات کی فقل سے آخضرت ﷺ کیدی من مجی تابت ، در چکا ہے کہ آپﷺ کے بعد کوئی ٹی ٹیمیں''۔ (المل ابقل جلدا میں 22)

ال مبارت سے نابت ہوتا ہے کہ حدیث اور کی بعدی شعرف موتا تر ہی بلنداس کا تواتر تھی ای در ہے کا ہے ممل کر در ہے کا آپ بیشائد کی نبوت ، هجزات اور قرآن جیدی کا تواتہ ہے۔ در ہے کا ہے میں در ہے۔

حفرت الع مريره" أتخفرت في عدوايت فرمات ميل كرآب في فرمايا

" بیری مثال جمع سے بیلیا خیرا میک ماتھ ایک ہے جیسے کی تحض نے کھر بیاد ادارا کو بہت خدد اداراً راستہ و بیل استہ بینی گراس سے ایک گوشے شل ایک ایٹ میں کا گئیس سے چھوڑوی، پس لوگ اس کے دیکھنے کو جو آل در جو آت آت بین ادر خوش بوت بین اور کتیج جات بین کہ بیا کیکھ کے کیا ادر بھی سے تک قصر نہوت کمل جوالورشس بی خاتم البحثین جوں ( یا بھی برت م دس کے کھیکے کیا ادر بھی سے تک قصر نہوت کمل جوالورشس بی خاتم البحثین جوں ( یا بھی برت م دسک شرکت کردیے کے گئے" سے ( چھری سے ماہد مذابی ورزی نے دریات کے ا

رُسُل عم ' ویے گئے''۔ (ہندہ جسلم اہم نمایل مرتبذی نے دویت کیا) حضرت ابو حازم ' فروت میں کدمیں ہو گئے سال حضرت ابو ہریرہ ' کے ساتھ رہا میں نے خووستا

کدوہ بعد میش بیان ایا کرتے سے کہ آخش رہی نے فر بیا .
" نی اسرائنگ کی سیاست خودان کیا نیما کریا کرتے سے جب کی نی کی وفات ، وقی تھی اؤ
الشدن کی سیاست خودان کیا نیما کرتا گئی تھی اور
الشدن کی کو درسے نی کوان کا فینے بناہ بیا تھی تکون میر سید مدکوئی تی تیس البد شاف ، وہول
گیا درسے میں " میں کہ میں سیاست کی موجد درسے کی بیعت کرہ اوران کے حق کیا تھم وہے ہیں " کا فیری " بیر کیک کے بعد درسے کی بیعت کرہ اوران کے حق اول عمد کو جودا کرواں کے کہانشدن کی ان کی رہیست میں تعلق ان سے موال کرسے گا"۔

اللہ عمد کو جودا کرواں کے کہانشدن کی ان کی رہیست میں تعلق ان سے موال کرسے گا"۔
(زناز کی معلم انجوران کیا گئی کہا کہ ان ان کی رہیست کرتا تھی اوران کی بیعت کردا ہے ان کے انسان کی بیعت کردا ہے انسان کیا گئی تاہدی کی بیعت کردا ہے گئی ہے۔

حضرت جبير بن مطعم روايت فرمات ميں كه نبي كريم ﷺ في فرمايا .

''شمن گھر ہوں اور میں اتھ ہوں اور میں ، می ہوں جس کے ذریعے انقد تھا کی کفڑ کو سال ہے گا اور میں حاشر ہوں کیتنی میرے ، جد ہی قیامت آئے گی اور حشر پر پا ہوگا ( میتنی کوئی ٹی میرے اور قیامت کے درمیان ندآئے گا ) اور میں عاقب ہوں اور عاقب اس مختص کو کہ جاتا ہے جس کے بعد اور کوئی ٹی شدہ ڈ'۔ ( ہونہ کہ سمہادر اچھے نے دورے کیا)

حضرت معدن الح وقاص "فربات بین که نی کدیگرافته نے حضرت معدن الله و استفراید از قم بیرے ساتھ اب موجعے حضرت بادون موک " کے ساتھ کی طرب بادول کی کیس ہوسکا" ۔ بندہ کی اور مسلم نے قرادہ تو کو سک بیاب میں مصرت خوا است کی مسلم کی دوایت میں اتن بات اور نیادہ بے کہ نی کر شاہلات نے ایک جہاد میں حضرت کل " کو سرتھ نیس با بلکد گھر پر چووڈ ویا ، حضرت کل " نے ( ابلور نیز مشدان شکایت ) فرائی کیا آپ نے بھے جودول اور پچل کے سرتھ چھوڑو یا ! آپ بلک نے لا موی کے ساتھ ؟ (لیسی جس طرح حضرت موی کو پھور پر تقریف کے جاتے وقت ہارون ' کو بنی اسرائنل میں اپنانائب بنا کر ٹیھوڑ کے نتے ای طرح تم اس وقت میرے نائب نتے )کین میرے بعد نویت نین '۔ (اس کے تم امار میڈ اگر چہ ہادون کا سائے گر تم کو ٹیوٹ عاص ٹیس) اور مسلم کی ایک روایت کے افغاظ میزیں: الا ایک فسٹ نینڈ ( گرتم ٹی ٹیس ہو)

حضرت ابو ہرمیہ "روای ہیں کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا

"قیامت ال وقت تک قائم شہوگی جب تک کردو جماعتوں میں جنگ عظیم رونی انہ ہو حالانکہ دونو ل کا دموئی ایک مق ہوا و رقیامت ال وقت تک قائم ٹیس ہونگتی جب تک تقریباً تمیں وجال کا ذب و نیاش شائع چیس ٹن میں ہے ہرا یک یہ کہتا ہوگا کہ شن انشد کا رسول ہول آ'۔ (خال کی شلم ادواجہ نے دواجہ کیا)

حصرت قوبان أروايت كرتے بين كه الخضرت على فرمايا:

'' قریب ہے کہ میری امت میں تیس تجوفے پیدا ہوں گے جن میں ہے ہرا کیک بھی کہا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں خاتم انھین ہوں میرے بعد کوئی ٹی فیس ہو مکنا''۔ (سلم نے روایت کیا)

حضرت الوهريره فرماتي بين كمآ تخضرت الله في فرمايا:

" مجھے تمام انبیاء پر تچہ باتوں میں فضیلت دی گی اول ید مجھے جوام کے الحکم دیے ہے ،
دوسرے پر کہ رائیس مغلوب
کردیتا ہے ) ، تیسرے برے بیٹر فضیلت دی گافتوں پر براوعب پڑ کر آئیس مغلوب
کردیتا ہے ) ، تیسرے برے لئے فئیست کا مال حلال کر دیا گیا ( جنواف انجیائے
ما بھی بحق کے کہ ال گئیست ان کے لئے مال ان بھا مالی آسان ہے آئیست آگ بنازل بھوٹی
تھی جوتما میال تینمت کو جوائر کو ماک سیاہ کردیتی تھی اور بین جہا دی معیولیت کی مفارمت
تھی جوتما میال تھی بر کے گئا موز مین فہار پر شخص کی گئی بھرے گئی میرے لئے
کہ جائز کی گئی انہوں کے مجدول بی میں ہوگئی گئی ) اور زمین کی تھی بھرے لئے
پاک کرنے والی چیز بنادی گئی ( بینی بیدوقیت شرورت تیم جائز کیا گیا چوپائی استوں کے
لئے جائز نشان کے بانچ میں میں ما مجلوق کی طرف می بنا کر بھیجا کیا ہوں ( جنول شافیا ہے کے
لئے جائز نشان کے بانچ میں میں تمام انجاز کی خاص آئیم میں ایک میں میں ایک میں دوز بانے کے لئے
معیوٹ ہوتے تھے ، جھیج بھر بھاتم انجاز بیا شمر کے گئے ''۔ ( مسمنے دور دیا ہے ک

حضرت عباس م فرماتے میں کہ آخضرت بھٹانے اپنے مرض وفات میں دروازے کا پر دو کھوالا آپ بھٹا کا مر مبارک مرض کی دیدے بند حادوا تھا، اُدھ لوگ مدیل آئم "کے چیچھ میٹیں باند ھے کفڑے تھے، آپ بھٹانے اسٹار فرمایا ''' نبات میں کوئی جزء وائی ٹیمیں رہا مگر دوا تھا خواب جو مسلمان دیکھا ہے یا اس کے لئے کوئی ادر کیجئے'۔ (سم ورزنان نے روایت یہ)

#### عجيب تاويلات

ختم نیوت کے متحر میں قرآن پاک اور احداث مصحد کی ان اسرا متوں ہے چھی چھڑا نے کے لئے تجیب و فریب تاویلات کا سہارا لیے ہیں اور قرآن وصدیث میں قریقر نیف کرستے ہیں۔ مثل سرنا نام را احمد نے بی بینے کے شق ش آنے متافق کی تقویر وصلی نجی ترقش ہے بیان کئے ہیں '' آپ پھٹند کی بیروی کمالات نبوت بخش ہے اور آپ پھٹنل کی تبویر وصلی نجی ترقش ہے' اور پیکر' آیک وقل ہے جس کی میر سے اسکی ٹیوسٹال میں ہے''۔

یہ غیوم منصرف علم نیاز بان اور کاور کی دوسے سرامر فاظ ہے بلکہ کا مطلب یہ ہوا کہ کی کو آئی بنانا آگھنٹر تہ 20 کے افتیار شل ہے جس پر چائیں ٹوت کی مہر گاویں حالا تک روسول اور ٹی کا کقر رصرف انعقاق کا کام ہے جاد وہ از این اس کر بھے کے منتیج ملن ٹوت ایک اکسالی چنز بن جاتی ہے۔ قرآن کی اُروسے بیٹری خاط ہے کیوں کہ نوت حاصل کرنا کی کے افتیار شمائیس ہے۔

اگر اس او ایجاد تغییر کو مان اید جائے آقا اس کا مطلب بدوگا کراس است میں جینے زیادہ تی اس آت کی تیرو موہری میں جینے زیادہ تی اس کی میں است میں جینے زیادہ تی کو کا میں است کا اس کا میں میں است کوئی اس طریعے ہے کہ بقول مرزا ساجب کوئی اس طریعے ہے کہ بقول مرزا ساجب اللہ سے نام کی کا کی بیات ہے کہ بھی ہے کہ کی دی ہی نہ بنا کی المان کے اللہ میں میں کا کی المی کے بعد بھر اللہ واقع کا بھی کی کا کو میں مدات تھیب شدہ کی اور نوع ایک جی کی کا کوئیسے میں آگر میں کی بھی ہیں آگر میں کہ کی کہ تاریع کی کا کوئیسے میں آگر میں کہ ایک کی کہ بھی اور دول کرنے کی گئر ایف اور دول کرنے کی کہ تیف اور دول کرنے کی کہ تیف اور دول کرنے کی کہ تیف اور دول کرنے کی کہ بھی اور دول کرنے کی کہ دول کی سے کا بھی میں آگر میں کہ دول کی سے کا بھی میں کہ کی کہ بھی اور دول کرنے کی کے دول کی سے کا کہ دول کی دول کی دول کی کی کرنے کی است کی دول کی دو

ر بین من سید روید روید آیت خاتم آنسین کی قادیاتی تر بین کالیک اورزغ مرزاغلام حمد کے اشتبارا" ایک فقطی کا از الـ" من بیل بیان بهوا ب من "کیکن آگر کونی تحض اس خاتم آنسین ش ایس کم بوک بید یا عشته نهایت اند دادر تحق غیر بت کے ای کا نام پالیا به اورصاف آئیدیکی طرح محرک چربے پر اس کا اندکاس و گریا به دوده بغیر

مقالات منتى النظم

م میر تو ٹرنے کے ٹی کہلائے گا کیونکہ وہ تھ ہے کو خلی طور پر یاد جو دائ شخص کے جوائے نبوت کے جس کا نام خلق طور پر تھ اور احمد رکھا گیا ہے گئر بھی سیدنا تھ ہونگا کی تصویر اور ای کانام ہے۔

ظّل و بروز کی بیر کہائی شاید بمندوز کی سختیدہ تناخ وطول سے افذ کا گئی ہے۔ آر آن وحدیث شماس کی مجین شہارت ٹیس کی اوراگر بین تھے کہ آخضرت جاتا کے کال انتا ہے کو کئی شمس میں تھ مصطفی بن جاتا ہے آد حوال مید پیدا بہتا ہے کہ آخرا بندائے اسلام سے سرز اظلام انسح کی پیدائش تک کی اور کو بیکا لی انتاجا کے کیون تھیسے نہیں ہوا؟ صدالی آئم '' ہادوق بقطم" میٹان فین" ، طاہر ترشنی "، ٹیرافٹائی افدالانبیاء کے مصداق بیراورصدیت میں لو کان بعدی نبی لیکان غمر وغیرہ کے افغاظ تکی وارد ہوئے بیراق کیا پر خطرات کی تاتی طور پڑھ مصطفی بن کئے تھے؟

#### نبوت كالجهبيسوال هتبه

صرف بیکن فیس کدتر آن میں بروز اور بروزی نی کے پیدا ہونے کی لول شہارت موجود فیس۔ بہت کا حادیث بھی اس مقیدے کا صاف صاف بھلان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر بید حدیث ملاحظہ بچیجے۔

حفرت ابو جريرة فرمات بين كدرسول القد فللناف فرمايا

''ا ہے لوگو! ' بوت کا کوئی تُرد وائے ایٹھے خوابوں کے بائی ٹیس رہا''۔ (بندی اوسلم نے روایہ یہ) اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ٹروت باکھئے تتم ہو ہو تک ہے۔ سلسانہ وی منطق ہو گیا۔ البدتا ? الب ' نبوت میں ہے ایک بڑو ہم جشرات باقی ہے۔ پئی جو سے خواب مسلمان دیکھتے ہیں یہ می ٹبوت کے اجزا ہی ہے ایک بڑو ہے۔ اس کی انٹر نئ بخاری دی کا دور کی حدیث میں اس طوری آئی ہے کہ تجا خواب نیوت کا چھالیموال حصہ ہے۔ اب ذرا قادیائی عشل کے حزاج کی ولیری طاحظہ کیجئے کہ ای حدیث سے بقائے ٹیوت ٹابرت کرتے ہیں۔

کہ جاتا ہے اس صدے شین تالیا گیا ہے کہ ٹیوت کا ایک بڑو باتی ہے۔ اس نے نشس جوت کا ایک نائب ہوتا ہے وہے پائی کا ایک قطرہ گئی باتی ہوتو پائی کو باتی کہ جاسک ہے ای طرح نوت کے جزد کا باتی ہوتا ہوڈ بوت کا باتی ہوتا ہے۔ اگر یہ منطق مان کی جائے کہ کی شے کے ایک جزو کہ جود کوگل کا وجود آردیا جاسکا ہے تھ مجرایک ایٹ کو بورا ملان کہتا تھی درست ہوگا اٹھانے کے شیس این اکٹس سے ایک جزونک ہے تو نمک کو کھاتا کہنا تھی دواہوگا اور مجرشاچا ایک دھائے کو کہا اکہتا تھی جائز ہوتا کا اور

مقالات مفتى الخطم

Ha

ایک اُفْلی کے نافن کوانسان اورا کیدری کو جار پائی بھی کہاجائے اورایک شن کو کواڑ بھی! بیٹنس پچر اور c تا تائی ذکر بات ہے کہ نبوت کا ایک بڑو ہائی ہونے سے نبوت کا بقا فارت کر ڈالا۔

مرزاصاحب نے اپنی اسلام بیٹنی پر پردہ والے کے لئے بھی فرمایا گفتم نبوت کا استلاق میرا ا ایمان ہے بھر صرف شریق نبوت نئم ہوئی ہے اور مربی ارزار اس ہے۔ اور کسی کہا کہ گئی نبوت نئم بور کے ہے اور میری نبوت بزر آب ۔ اور کسی ارزار دیوا کہ تیقی نبوت نم بور کسی کا اور میری نبوت نظر مربی اور کسی لکھا ہے کہ مستقل نبوت نئم ہوئی ہے اور میری نبوت نمی میرنگی اور مسلمانوں کے سامنے متعارض اور مشاما اقوال کو اعتبار کر کے وہ تھے کہ ایماری نبوت نئی میرنگی بورگی اور مسلمانوں کے سامنے میں کمیٹری گئی نئی الی وہ کی کہ ہم قرآن و دور ہے کے مار سامنے کے سام سے مشامل اور کے سامنے کے مشکومیس میں لیکن اس حدیث نے مرزاصاحب کے سامر سے منصوبے خاک میں طال دیے۔

ختم نبوت اور نزول مسيح

آیت خاتم البین کی روش دیگل کے بارے میں شکوک وجہات پیدا کرے کی فرض ہے ہے گابا جاتا ہے کہ اگر استخدرے ہیں کے بعد اور کوئی فی میں آسکا تو آخر زیانے بھی تھی ، جو تنق عاید کی ہیں، کیسے آسکتے ہیں؟ حال نکسان کا تیات ہے آجہ ہے آیا مسلمانوں کا اجماعی تقییدہ سے بھر تھا الدیمت کا مشاب کا کہ میں فاجہ سے موفر کا فقیم نبوت سے انکار بجینہ بیاز دول تی ہے ہاتھ افعائے سے شید تھا المبحث کا شاب کال سے قبقت شمان دونوں تقیدوں کے درمیان کی تقدر کھی شم بھوس کے دائل سے ہیں

ع في لفت اور محاور ب كى رُوح ب خاتم المثين اورا قر الانجياء بي معنى بيد بين كه آب هناة وصف نبوت كم ماته و (اس عالم على مب ب آخر على متصف وع في الله يقال كي لعد كى كونوت ند دی جائے گی۔اس کامطلب میہ ہرگز نبیس کرآپ ﷺ سے پہلے تمام انبیا ووفات یا گئے ہوں۔اہل حرب جب ضاتم الاولاديا آخرالاولا د بولتے ہيں تومُر اد ي بهوتى ہے كہ بديج سب ہے آخر ميں پيدا ہوا، مذہبه کہ پہلی تمام اولا د کاصفایا ہو چکا۔ حدیث ہیں ای مفہوم کی صراحت یوں ہے کہ حضرت مبلّ بن سعد الساعدى داوى بين كه حفرت عباس في الخضرت في تجرت كي اجذت حابى .آب على في فرمایا ''اے میرے پھالا ٹی جگٹھیرے رہواس لئے کدانڈرتھ کی ٹے تم پر بجرت فتم کردی ہے۔جیسا ك جمير برانميا كونتم كرويا ب" ـ (طراني الإنهم الويعلي ، بن عسا كراه ربن البار في رويت كيا) و كيصة خود حصرت رسالت بناه الله الشاخة تبوت كوختم جرت كي تمثيل بيل بيش فرماكر بحث كا خاتمہ فریاد یا کسی ادنی سمجھ یو جھروالے آ دمی بربھی یہ بدگمانی نہیں کی جائنتی کہ وہ حضرت عباسؒ کے غاتم المهاجرين ہونے كوأن سے يہلے مهاجرين كے دنيا هيں باقى رہنے كامخالف يا معارض سمجھے يا حضرت عبال پڑنتم ہجرت کا پیمطلب قرار دے کدأن ہے مہلے کے سب مباجرین مر چکے۔ ا يك اور حديث على حضرت ابو جريره يه روايت يك ني مريم واين في الميد واذ اخذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح \_ (الااب \_) كَتْغْير شِ قرمالٍ . '' میں ضقت میں سب انبیاء سے پہلے اور بعثت میں سب کے آخر میں ہوں''۔اس حدیث نے بھی ضاتم النبین کے معنی کو بالکل صاف کردیا ہے۔ مرادیہ ہے کہ آپ ایک یعث دنیا میں سب سے آخر یں ہوئی نہ ریکرآپ ﷺ سے پہلے سارے انبیائے کرام وفات یا چکے تھے۔علاو وازیں «هنرت میسی كِنزول مِ تعلق احاديث مين ال امركي تصرح موجود ب كه آب ال ونياميل جب دوياره تشريف ا كمي كَوْ نبي كاحيثيت نبيل بلكه اه م كاحيثيت يتشريف لأنمي كه اورشريعت محمدي على كل بیروی کریں گے۔

انكارختم نبوت كى سزا

قرآن وحدیث آنا پرسیابداراقوال آئر افطر- نرخم نیوت کیاس ایمنافی مقید بر شعرف خلاد پرشنق میں بلکساس سازگار نے اورآیت خاتم المیس کی طلاف ابتداع اور کرکے کوقامل تعزیر چرم قرار میتے ہیں۔ سرچھ آلوی بغداد کی آئی شہورہ شتوتھے زوج الماقی میں حضرت میسی کا زول کے خلاف شیمے کا ازالہ کرتے ہوئے وہتے ہیں:

"اور آنخفرت اللہ کے فاتم اللہین ،و نے ہمرادیہ ہے کہ آپ اللہ کا اس عالم علی وصف نبوت کے ساتھ مصف ہونے کے بعد وصف نبوت کا پیدا ہونا الکل منظماتی ہوگیے۔ جن واٹس میں ہ مقالات مفتى أعظم

کی میں اب بیدہ صف پیدائمبیں ہوسکتا اور پیسئلڈتم نبوت اس مقیدے ہے ہرگز معارض نہیں ،جس پر امت نے اجماع کیا ہے،اورجس میں احادیث شہرت کوئینی ہوئی میں،اورشاید درجہ تو اتر معنوی کو بیٹیج ب كيس ،اورجس برقر آن في تصريح كى ب،اورجس برايمان لا ناواجب باوراس كيمتكر مثلاً فلاسف كوكافر مجما كيا ہے، يعني آخرز مانے ميں نزول سے مليدالسلام كيونكه وہ انخضرت والله كياس عالم ميں نبوت ملنے سے پہلے دصف نبوت کے ساتھ متصف ہو چکے تھے '۔

ای آیت کی شرح کرتے ہوئے علامه آلوی مزید فرماتے ہیں

"اورآ تخضرت الله كا آخرانهيين بوناان مسائل ميس يديجن برقر آن بول افحا، اورجس یراحادیث نے صاف صاف تقریر کی اور جس برامت نے اجماع کیاس لئے اس کے برخلاف دعوى كرنے والے كوكافر مجھاجائے گا ،اورا كرتوبدندكر في قتل كياجائ كا"۔

ججة الاسلام امام فزال قدس القدم و،جوعلوم ظاهره وباطنه ع مسلم امام بين، آيت شائم أنبيين كي تغییر میں ایک ایسامضمون تحریفر ماتے میں کہ گویا قادیانی فتنان پرمنکشف ہوگیا تھا۔ اس کی رد کیلئے میہ

''خوب مجھاوکہ تمام امت نے خاتم النبین کے الفاظ ہے یہی سمجھا ہے کہ بہآیت بتلار ہی ہے کہ آنحضرت عن كي بعد شكوتي في بي بندرسول اوراس يبهي اجهاع دانفاق بركسناس آيت مي كوتي تاویل ہے،اور نیخصیص اور جس شخص نے اس آیت میں کسی فتم کی تخصیص کے ساتھ کو کی تاویل کی اس کا کلام ایک بکواس وبنریان ہے ،اور بیتاویل اس کے اوپر کفر کا تھم کرنے ہے روک نہیں عمق کیونکہ وہ اس نص صرح کی تکذیب رہا ہے جس کے متعلق امت مجمد الله کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی تاوي<u>ل تخصيص نہيں''</u>۔

امام حدیث علامه شاطبی جو آمھویں صدی ججری کے مشہور ومعروف امام ہیں،اپنی کیاب ''استصام'' میں ان لوگوں کی ایک مختصر فہرست شار کرتے ہیں جنھوں نے نبوت یاد کی یاعصمت کا دعوی كيااورامت كے اجماع نے ان كو داجب القتل سمجھا۔ اى سلسله ميں امام موصوف نے فا زازي نام کے ایک شخص کا واقعہ لکھنا ہے کہ اس نے نبوت کا دعوی کیا۔

اس نے بہت سے ایسے شعبد سے بھی وکھائے جوکرامت یا خارق عادت سمجھے جاتے ہیں۔ عوام برز مانے میں بچ ئب برست ہوتے ہیں چنانجے اس وقت بھی ایک گروہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ پیخف بھی مرزانلام اتمد کی طرح اتباع قر آن کا مدمی تصال لئے اس نے آیت خاتم انٹیون کی ایسی تاویلہ ت شروع کیں جن کے ذریعی تخضرے ﷺ کے بعد کی ٹی گائیائش نگل آے گرمائے وقت نے اس کے وقوے اور تاویلات کو اتقاق رائے کے ٹروافاوقر اردیا چنا ٹیجاس زیانے کے امام مقتدر شخ الشن گا اپو جھٹر این دیر کے تو سے پراس کو گل کردیا گیا۔

حضرت ایو ہر روضی اند عیقرن تی ہیں ٹی کر کیجا ﷺ فیر میا یہ ب اند تعالی نے آم ہلیہ السام کو پیدا کیا تو ان کو بڑیا اوا و پر مطلح فرمایا آن مهاں میں وکید ہے جی کیو بھٹ بھن پر فضلیت رکھے ہیں پس ان سب سے بیچی کا جانب میں ایک فور دیکھا عرض کیا ، اے پر ورد کا ریون ہے؟ ارشاد ہوایہ آپ کے بیلے احمد بین سودی سب سے بہتر تی بین مادر وی سب سے آخری ہیں ماور قیامت کے روز سب سے بھیلے ففاعت کرنے والے اور قبیل الفقاعت ہوں گے۔ ( کنواعمال)

(ماخوذ سياره ڈائجسٹ رسول نمبرلا ہور)



# درود شریف کے فضائل ومسائل

در دو تربیف کے فضائل اوراس سے متعلقہ احکام پر بڑے بڑے ملاء دمتنتہ میں وستاخرین نے مفصل کتابیل کلھی جیں ۔ اس رسالہ بھی انھی کا ایک حصہ عام مسلمانوں کے فائدہ کے لئے آسمان زبان شریکھتا جاتا ہے۔

ورودشريف كمعاملة بسساجم قرآن مجيدك بيآيت ب:

اِنَّ اللَّهُ وَمَلَاتِكُنَهُ يُصلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا يُها الَّذِيْنَ امَنُوُ اصلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوْ اتَسْلِيْمًا

لیخنی القد تعالی کے خزد یک برمارے رسول کرمے میل القد تعالیٰ علیہ و مکم کی قد رومزرات اور عظمت شان کا خاص مظہر ہے۔ جس میں اول ہے تاایا گیا ہے کہ الفد تعالی اور اس کے فرضتے رسول کر کیا ہے تانی پر پہنچہ درود چیج رہج میں اور مجمر عام مسلمانوں تو بھم ویا گیا ہے کدو و بھی رسول القد ظافیا پر درود وسلم جیج اگر یں۔

اس شراصلوته ( درود ) کی نبست جزئی تعالی کی طرف بے اس محقی رمت وشفقت کے ساتھ اعزاز طوائرام ہے اورفرشتوں کے درود کا مقبوم یہ ہے کہ وہ تکی رمول اللہ طاقا کے لئے مزید رحت دیرکت کی دعا کرتے ہیں اورمسلمانوں - و سیبے ہ سرند زہ تھی کئی مشہوم ہے کہ وہ التد تعالی ہے مزید رحت دامزاز کی دعا کرتے رہیں۔

ال وعاكا طریقت حابر کام نے قور مول القدالات اللہ مدونت کرایا تھ کدارا آجت میں الفراق کی اس آجت میں الفراق کی م نے میں ووچ وں کا حکم دیا ہے، لیک صلوحة وہ مرسسالام سلام کا طریقیة التجاب ( نماز) میں اللہ اللہ علیک ایکها النبی و وحصته اللہ وہو کا تھ میکن مساور کا کھر اللہ علی موسطور کا کھر اللہ مسلوم کا محتمد اللہ علی اللہ عصل علی مار حد وعلی ال محمد کھا صلیت علی اور اهیم

الهم صل علمي محمد وعلى ال محمد خما صلبت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، الهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابرهيم وعلى ال ابراهيم انك خميد محمد " اس لئے التحات کے بعد نماز عمل ای دود شریف کا پر حماست قرادادیا گیاہے۔ یہاں یہ
بات قابل فور ہے کہ معمانوں پر رسول کریم بھٹ کے احسانات عظیر کا قاضہ یہ تھا کہ سلمان اپنی
طرف ہے اس احسان عظیم کا کوئی بلا حضور بھٹ کی خدمت میں بیش کرتے ۔ یکن اس ورود
شریف میں جوالفاظ سلمانوں کوئیش کئے گئے میں ان کا مفہوم یہ ہے کہ سممان اپنی طرف سے
حضور بھٹ کوئی تحقیق کرنے کے بچائے الملہ حل شانه سے یکی درفواست کریں کہ وی اپنی

اس شماات بات کی طرف اشارہ بے کرر ہول کر کم بھٹا کا مقام اتبابلند ہے کہ ام است ل کر بھی آپ بھٹا کے شایاں شان کوئی تندیش کرنے کی قدرت ٹیمیں کھتی جوآپ بھٹا کے اصابات کا کچھے بدل جو سکے ۔ بجراس کے کہ اللہ تعالیٰ میں ہے ورخواست اوروعا کریں کہ ووی اپنی شان کے مطابق مزید رمت وافظت فرم کا معامد بمارمے می ناظفم رمول اللہ بھٹانے ما تھوفر ما کیں۔

بیخابر ہے کہ رسول امند ﷺ کو ہماری اس ورخواست دوعا کی حاجت پیش ، بلکساس کا سرافا کہ ویکی جمیس ہی پختیا ہے جس کا ذکر روایت حدیث شن آ گے آنے والا ہے۔

# درود شریف رسول کریم ﷺ کاخصوصی اعزاز ہے

رسول کریم بھٹے پر در دوسام کا تاکیدی تھم اوراک کے فضائل ویرکات جس افرے قرآن اور شرایت اسلام عمل سے بیس میر چھیل کی است وشرایت میں نہیں بیس میر تھم جارے رسول کر کیم بھٹ کی ان خصوصیات میں سے بیسی عمل افتداق کی نے بھٹی گونام انجاباء میں انتقال خاص عطافر میا ہے۔

## درود شریف کس وقت فرض واجب ہوجا تاہے؟

امت مسلم کا اس با آنفاق ہے کہ جم اطرح کلمہ تو جید کا کم اذکم ایک مرجبہ زبان سے ادا کر نافر ش ہے، ای طرح رسول اللہ 8% پر دورور شویف بھی فرخ کے ہے۔ اور جس وقت رسول اللہ 8% کا نام مربو مک بیویات تو بعد لئے والے اللہ وسننے والے بیرخش پر دروور شریف پڑھنا واجب و ویا تا ہے۔ حدیث: رسول اللہ 8% نے فرایا:

'' ذیمل وخوار ہووہ آ دلی جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ جھے پر دروونہ بیھیے''۔ (تندی قال جدیث س

'' بخیل و څخف ہے جس کے سامنے میراذ کر کیا دائے اور وہ بھی پر دروونہ پڑھے''۔ ( ترفی قال حدیث حس کیے

اور نمیزش التحیات کے بعد درودشریف پڑھٹاسنت مؤکدہ ہے اور امام شاقع کے نزویک فرض ہے۔

## وہ خاص اوقات جن میں درود شریف مستحب ہے

🛠 جب انسان کسی مجلس میں ملیضے قو درود شریف پڑ ھنا بیا ہئے۔ ( حصن حسین )

الله بردعا كال و ترين كلى وورش يف يرهنام تحب ودعاكي فقولت كے لئے مو ترب (حسن حيس)

🖈 مجديس داخل جونے اور نظنے كے وقت بھى درود شريف متحب ہے۔

🖈 اذان کے بعد بھی درودشریف پڑھنا چاہیئے۔(مسلم درزندی)

🖈 وضوکے وقت بھی دروو شریف پڑھ نامتخب ہے۔

🛠 بر کتاب اور تحریر کے شروع میں بھم امتدا ورالحمد کے جدور ووشریف سنت ہے۔

☆ تجد کے لئے نیندے اٹھے کے دقت بھی وروٹر بینے سنت ہے۔ ☆ مصائب اورا قات کے دقت بھی دروٹر نینے سنون اور سب شکلات کاعل ہے۔ (زواسید)

#### درودشریف کےالفاظ

او پر صدیت گزرد چکی ہے جس بیس تلایا گیا ہے کہ جب قر آن بیس مسمانوں کوررو دشریف کا حکم دیا گیا تو سحاب کرام نے خوافی رائے ہے اس کے علمات کجو پڑنیس کے ، بلکہ رسول اللہ بھڑا ہے در یافت کے اورآ پ بھٹا نے خصوص کلمات کی تنظیمان فرائی۔

اس کے عاد وودومر کی احادیث میں کی دومر سالف دائی حضور بھٹائے تھیم فرمائے ہیں۔ اس سے ایم اس اس کے بہتر اور ثابت برجا سے کرجوالفاظ فود مول اللہ بھٹائے جنگم فرمائے ہیں ان کی خاص ایمیت ہاں لئے بہتر اور افسط سیکن سے کہ خاری فوائد کا مورد دور فریف پڑھاجائے اس میں مول اللہ بھٹائے میں کہتا ہے ہوئے اللہ ذاکو افتر ارکیا ہے نے کئی اپنی طرف سے بھی اگر ان افاظ کے ساتھ رمول مقبول بھٹائی کی پھے صفات و فیره کا اضافہ کردیا جائے قواس میں محی مضا تقدیمیں جیسا کہ سنف صالحین اور اولیا وامت ہے بہت سے گلمات منقول میں کیستان تی بات بہر حال ثابت ہے کدرسول کرتے اتھائی پردرود وسلام کے مصالمہ میں خاص احتیاط لازم ہے۔ آپی طرف ہے ایسے طریقے اور ایسے الفاظ اختیار کرتا جونہ رسول امتد الانک سے ثابت میں نہ تھے برکرام ہے ایک خلاطریقہ ہے جس میں بسااوقات شکی برباؤگنا والزم بوجاتا ہے۔

فضائل درود شريف

صدیث : هیچ مسلم دا بوداؤ دیش حضرت ابو هر بره رضی الشدتعالی عند کی روایت ہے که رسول الله وظالم نے قرمایا که :

''بوُخُصْ بُھر پرایک مرتبد دردو تیجے گالقد تعالی اس پردس مرتبد رصت نازل فی سکیں گئے''۔ صدیت : عام برین رمیدر شی الشعالی عند کی روایت ہے کدر مول اللہ اللہ اللہ غائدے فی مایا کہ : '' جوخُص بھر پر ایک مرتبد درود مجیجا ہے اللہ تعالی اس پر دس مرتبد درود مجیجا ہے اہم جمہیں اعتبار ہے کہ آئیجیج یازیادہ''۔ (عاسة 50)

بعض علی نے فرمایا ہے کہ جو تھی گاہوں میں یاد نیزی آنوں میں جٹا ایر اور کوئی قدیم روطان کا ر گرنہ ہواں کو چاہے کہ درود شریف کا در اکثرت ہے کرے کیونکہ صدیث نڈ کور کے وصد و کے مطابق ایک درود پرانشہ تعالیٰ کی در رحمین نازل ہوں گی۔ تو جو تھی کھڑ سے درود مرانف پڑھے گااس پرای کشرت سے اللہ تعالیٰ کی دسمین عوبہ ہول گی ،ناممکن ہے کہ آئی رحموں کے سابید یس اس کی مشکلات در رشوں۔

صدیث : حضرت اُن رضی انتقالی عند آریا نے اپن کدرسول اللہ اٹائٹ نے آبا کہ:
'' حمن شخص کے سامنے میرا ز کر کیا جائے اس کو چاہے کہ اٹھی پر دورو میسیجے ۔ اور چوشن بھر پر ایک مرتبد دورو بھیجا ہے اللہ اتفال اس پر دس مرتبد رصت ناز ل فر مائے گااوراس کے دس گنا ہ معاف فر مائے گااوراس کے دس درسے بلند فر مائے گا'۔ (مندام نے اُن کا اور انسان کے اور استان اور فریا

حديث : حفرت عبدالله بن معود "فرمات بي كدرول الله على فرمايا كه :

'' قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ میرے آریٹ خض ہوگا جوسب نے دیادہ بھی پر درود میسیخے والا ہے'' ۔ ( تریدی ہن مہان من اقبل البرائ للسود رک)

علامة تخاوی نے لیک صدیث میں رسول اللہ اللہ کا ارشاد آقل کیا ہے کہ تین آوی قیامت کے دن اللہ تعالی کے قرآت کے مالیسی ہوں گے ، حمد دن اس کے مالیہ ہے واکسی کا مالیہ شروکا ایک وقتی توکس صعیب شد دو کر مصیب ہنا ہے دو مرے وہ جو بیری سنت کوزند و کرے تیمرے و جو بیمرے او پر کوڑے سے دوود جیسے۔

ملا مہ تفاوی "فے" قوت انقلوب" نے تقل کیا ہے کہ کمڑے کی کم مقدار تئیں موہریہ ہے۔ حضرت شخال کدید ہے مولانا ذکر یاصا حب" وامت برکائیم نے اپنی کمٹ "فضاک دود وشریف" میں تقل کیاہے کر حشرت اقد کسمولانا رشیعاتھ کنگوائی قد کس رؤائی المہیت مریدی کی تھی موم تید دووشریف بتایا کرتے تھے۔

علامہ نے حدیث فدکور کی بناہ پر قربایا ہے کہ قیامت کے دن رمول اللہ بھٹا ہے زو کی سرّ حضرات محد شین ہوں گے کیونکہ ان کا دن رات کاشفل عی صدیف رمول بیان کرنا اور لکھنا ہے۔ جس ملی بار میار مشور بھٹا کا نام مرارک آتا ہے اور ہر عرقبہ نام مرارک کے ساتھ ورووشر لیف پڑھتے اور لکھتے تیں۔

حضرت مجيم المامت مولانا تعانوی قدس مرؤ نے ''زادالسعيد' ميں بروايت طبرانی رسول اللہ اللہ کا بيار شائقل کيا ہے کہ :

''چوُخص بُھر پر درود بھیجے کسی کتاب میں (لینی لکھے) بمیشہ فرشتے اس پر درود تریف بھیجے۔ رین کے جب تک میرانا مال کتاب میں رہے گا'۔

صدیث : حضرت عبدالله بن مسعود " فرماتے بین که

''اللهٔ تعالیٰ کے کی کھ فرشتے ایسے ہیں جوز ٹین میں چرتے رہے ہیں درود میری اُمت کی طرف سے بچھے سلام پہنچاتے ہیں''۔ (نسانی مائیں بات ساتھ مائی آمال کا کم گا مات)

حفرت حسن من فروايت كيام كرسول القد الله في فرماياكه:

'' تم جہاں کئیں گئی ہو جھے پردود پڑھتے رہا کرد ۔ ہے ٹیک تہما رااور میرے پاس پیٹیجنا رہتا ہے اور شن اس کے بدلہ شن تم پر درود بھیجنا ہوں اور اس کے ملاوہ اس کے لئے دی ٹیکیاں گئی کئی جائی ہیں''۔ ا الله من المراقب المراقب المراقب البدلية " من بروايت شعب الدنمان بيستى يه وهديث مثل فر مال بسكة هنر سالو برود " فسرواي أن روايت كل سيكر مول الله هذا فسرة فرما يا كد

" جُوْشِ مِيرِي قِبْرِ كِي لِي " كَرِينُ مِي رِدرود پِرْهِ مِن عِينَ خُوداس كادرود مَنْهَا بول اور جُوْشَى دور بي مُنْمَ يردرود يُنْجِينَا بِي و يُنْصِيمَ بِينَاوِلِ إِلَا مِنْ أَبِ

دورے بچھ پردورو بھیجنا ہے وہ جھے بہنچا و یا جاتا ہے ۔ بعض روایات میں ہے کہ دروو بھیجنے والے کانام مع ولدیت آپ کاٹھ کے پاس بہنچا یاجا تاہے کہ

چیق روایات میں ہے کہ دروہ نینیج والے کا نام کی ولدیت آپ تلک کے پاس پہنچیا جاتا ہے کہ فلال بن فلال آپ بلکٹ پر دروذ تھی رہا ہے۔

ادرود مری روایات مدیث سے بینگی فارت ہے کہ رس کر کی افاقہ برالیک سے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ لیک مسلمان کے لئے اس سے زیادہ کوئن کی ازت و ظلمت ہو مکتی ہے کہ رسول اللہ فائیا اس سے سمام کا جواب دیں۔ جنش پر رگوں کے واقعات میں تو بیدنگی منتقول ہے کہ اپنے سلام کا جواب انہوں نے خواج کا فوں سے نمایا۔

ملاق کائل کے ایک مشہور پر رک بنا و پاکستان کی ایتدا مس کرا پی آخریف لے آئے ہے تھے ، بھر پر بزاگر مفرور سے تھے آبوں نے ذکر کیا کہ ایک مرجد بھر شہر تھر بنول ہائڈ مل معنف تھی مش نے دیکس کہ نصف شب کے بعد ایک شخص شحرونی آئے اور دوشتہ القرس ہائی کے سبتے تائج کر مسلم عرض کیا تو روشتا لقرس بھی کے کاغورے جواب ملام کی آواز آئی جس کوشس نے اپنے کافوں سے متا اور ہر دائے مجی سلسلم شیں دیکھتا رہا۔

فرمایا '' اگرتم نے ایسا کراپہ تو اللہ تعالیٰ تہمارے سب کاموں کا کفیل جو جائے گا اور تمہارے گنا ہوں کا کفارہ کردیا جائے گا''۔ (تریمی)

حدیث : حضرت ابوالدردار شخی القدعندگی روایت بے که رسول الله هیئے فرمایا کہ : " جو شخص شئ کو دس مرتبدا و مثانہ کو دس مرتبہ جمع پر ورود بیسیج گا و و قیا مت کے روز میر می شفاعت یائے گا'۔ ( همر الح با نادامیداز القول ایر پنج)

اللَّهُمَّ صَلَّ على مُحَمَّدٍ عِبُدِكَ ورَسُوْلِكَ وَصلِّ عَلَى الْمُوْمِئِينُ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ ا

'' یاانڈ! رخمت مینیج اپنے بند ساوررمول کو (ﷺ) پراور حمت مینیج تمام ایمان والے مردول اور گورتی کی اور تمام مسلمان مردول اور گورڈ (ﷺ)

ارشادفر مایا که 'بیدردوشریف اس کے متے صدقہ و فیرات کے قائم مقد م ہوجائے گا'۔ (این حیان ٹاسیحان القول الدی

### درود شریف کے بعض خواص

سیدی حکیم الامت حضرت موانا تا تعانوی قدس سرؤ نے اپنی کتاب" زادالسعید" میں ورود شریف کی اجتم خصوصیات اور دیخی ووٹیوی مقاصد کے خصول میں اس کی برکات متندروایات نے قتل فرمائی میں جو بیدین :

## قبوليتِ دعا

(1) «هنرستانی مرتفعنی فرمات میں که تمام دعائیں رکی ردتی ہیں جب تک تحد بھٹھا اور آپ بھٹھ کی آل پرورود شہر پرسومہ (تھرانسط بلبرانی)

(۲) حضرت فاردق اعظم فرماتے میں کدوعا آسان وزیمن کے درمیان معلق رئتی ہےاوپر نمیس جاتی جب تک اچنا پر مردورشہ پڑھو۔ (زندی)

# مال میں برکت وزیاد تی

حضرت ابوسعید ضدریؓ ہے روایت ہے کہ ج<sup>ح شخ</sup>ض کو پیہ شظور ہو کہ میر امال بڑھ جائے تو اس کو چاہئے کہان الفاظ کے ہاتھ درور پڑھا کرے۔

اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك وصلّى على المتومنين والمتومنات والمسلمين والمسلمات"

#### پاؤل سوجانے كاعلاج

حضرت عبدالله این مهاس کے پاس ایک شخص میشها بواقعال کا پاؤں سو گیا۔ آپ نے فریدا کہ جو شخص تقولسب سے زیادہ مجبوب ہوال کانام لے لو۔ اُس نے کہا ''مجر ہجائٹا'' اُس وقت من اُنر گی۔ ای طرح آ کیک مرجد حضرت عمداللہ این محر° کا پاؤں سوگیا۔ اُموں نے ہمی بھی کمل کیا تو رائس

### بھولی ہوئی چیز یادآ نا

الومون مدینی نے سند ضعیف روایت کیا ہے کہ ارشافر مایار سول کر یم اللہ نے کہ جہتم کی چیز کو مجول جا وجھے پر دروز تشجرہ وہ چیز یا واجائے گی۔ انشا اللہ تعد کی۔ (فدش دردورسام)

### خواب میں حضور بھی کی زیارت

دردو ترفیف کاسب سے زیادہ افد فید اور شریع کر خاصیت ہے ہے کہ اس کی بدوات رسول جھڑی کی زیارت خواب میں نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف کی کشرت سے عموماً بیدوات نصیب ہوجاتی ہے اور جھٹی دردوں کو ہاکھٹوس بزرگوں نے آزیا ہے۔

شیخ عبدالتی تحد شد ولوئ نے تمال ' ترغیب الل المتعادات' بیل لکھا ہے کہ شب جعد میں ودر کھت نماز نشل پڑھے اور ہر رکعت میں کیار ہوار آیے اکمری اور گیار معرجیہ بیلی ووافشداور بعد سلام ہوار مید ودوو شریف پڑھے، انشااللہ تعالیٰ تمن متعے نہ گزرنے پاکمیں کے کہ زیارت نصیب ووگ۔ وہ ودووشریف ہیں ہے : ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِن النَّبِيِّ ٱلْأَيِّيِّ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمُ \*

نیز شخ موصوف نے لکھا ہے کہ بڑخش دور کھت ٹماز پڑھے۔ ہر دکھت میں بعد الحمد کے ۲۵ ہار قل حواللہ اور بعد سلام ایک بٹرار مرتب بید درود شریف پڑھے، دولتِ زیارت نصیب ہوگا۔

وه درودیے:

صَلَّى اللهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ "

تنبيه ضروري

گراس دولت کے حاصل ہونے کی بیزی شرط قلب کا شوق ہے کہ ہونا اور فعاہری و باطفی گنا ہوں سے پچنا ہے۔ (فعنا کی دورد ملام)



# اہل علم کے لئے دعوت فکر وعمل

زیر نظر مشمون میں مقی انظم یا سن دھرے براہا تا مقتی کھٹنے صاحب کی وہ موردات تک کی جی جی جن میں انہوں نے افرائل عز هنز سے ان کی شرقی مسئولیت کے تحت ہورواند گزار شات کی بین۔ جوافل آگر دائل و عدی بین

## اجتهادي مسائل اور بهاري ذ مه داري

حضرت مولات سے فکہ انورشاہ شیری نے ایک مرجرفر میا کی اجتہادی سائل اوران سے افتدا ف جن شی بم اور عمالی طم انجھتے رہتے ہیں اور طم کا پوراز وراس پرخری کر کے ہیں۔ ان شی سختی اور خلاکا فیصد دنیاش لؤ کیا جوائیرا مگان تو ہے کہ کھٹر شی بھی اس کا اطلان ٹیس ہوگا۔ کیکٹررپ کریم نے جب دنیاش کی ام چھوکھ کیا وجووز طاہونے کے سایک اجروثو اب نے اواز اسباد ران کی تطابع پرود ڈالا ہے۔ تو اس کر کیم انکر مادی رحمت ہے۔ بہت جیر ہے کہ وہششر شرائے تعقولان بارگادش ہے کی کی

امام حدیث حافظ شمس الدین و نبی نے فرمایا که جس مسئله بین صحابه و تا بعین کا انتقاف ،و کیاوه اختلاف قیامت تک منایاتین جاسکا۔ ( دست ست ۱۸)

#### اہل|جہاداورجدیدمجہدین

امام شافع کے کلام میں اس کی دلیل موجود ہے کہ کوئی جمینہ دومرے جمینہ کو خطاوار نیر آراد ہے کیونکہ ان میں سے ہرالیک نے دوفر ض اوا کر دیا جواس کے ذر میقالہ کیٹی اس کے اجتہاداور قیاس کے شرائط موجودوس اورائل اجتہاد کے نزدیکے اس کو اجتہادا کا تق حاصل ہو۔

اس سے معوم ہوا کہ دومخلف آرا موالا یا حتر ام کدان میں سے کسی کوسکر نہ کہا جائے اور اس کے کسنے مانے والوں کو خطاوار نہ کہا جائے۔ بیر صرف اس صورت میں ہے کہا جتہا دیجی اس کی شرائط کے مطابق ہو۔ آن کُل کا ساہ ہلاشاہ تھا دیئے وکہ جس کو گر بی زبان بھی پورٹیٹیں آتی اور قرآن وصدیت سے اس کا داہلۂ تھی ٹیٹن رہائے اردو آگریز کی ترجموں کے سارے قرآن وصدیت پرمشق شر رنگر کر دی ایسااہ تھا د خود ایک گزاہ تھیم ہے۔ اور اس سے پیدا ہونے والی رائے دوسرا گزاہ اور گرائی اور فلاف و مشآق ہے جس پر کھیر واجیہ ہے۔ (دوست سے بیس)

#### تجاوز عن الحدود

اجتهادی مسائل میں اختار ف سے صدود کو تو کر کفر قل وقت اور جنگ وجدل اور ایک وومر سے کے ساتھ تم خسر واستیز اٹک پینچ جانا جو کی شریعت وطب میں روائیمیں اور انسوں ہے کر بیسب پچھ فدمت علم دین سے تام پر کیا جاتا ہے۔ اور جب بید مطالمہ ان علاء سے تبعیش مجام تک بچچتا ہے تو وہ اس لزائی کو جہاد قرار دیگر لڑتے ہیں اور بید ظاہر ہے کہ جس قوم کا جہاد خود ہے جی وست باز و سے ہوئے گئے اس کو کی شیم کی بدافعت اور کفر وائیا دیے ساتھ بڑکے کی فرص ہے بھار؟

قر آن وحدیث میں ای تجاوز گل الحدود کانام تفرق ہے جو چائز اختلاف رائے ہے الگ ایک چیز ہے۔ (وحد تاسد بن م)

# اہل علم کے لئے لمحہ فکریہ

ته دا معاشرہ ساتی برائیوں سے پر ہے۔ اعمال واطلاق برباد میں معاہدات میں فریب ہے ، مود قدار بازی مشراب بخزیر سے دیائی ہوکا دی ہماری زندگی سے برشعبہ پر چھا کے ہیں۔ موال پہ ہے کہا نبیاء کے جائز دارث اور ملک وطنت کے تشہبانوں گوآج تھی اسپنے سے نظر یاتی احتمال ف رکھنے والوں پر چھنا غصر آتا ہے۔ اس سے آ دھا بھی ان خدا کے باغیوں پر کیون ٹیس آتا داور آپس کے نظریاتی اختلاف کے وقت جس جوش ایمائی کا ظہور ہوتا ہے، وہ ایمان کے اس اہم محاذیر کیوں ظاہرتیں ہوتا۔

ا مارا زورزبان اورزوقلم جس شان ہے اپنے اختیا فی سائل شیں جہاد کرتا ہے اس کا کوئی حصر سرحدات اوراصول ایمانی پر ہونے والی بلغار کے مقابلہ شی کیوں سرف نیس ہوتا سسلمانوں کومر خدنانے والی کوشٹوں کے بالقائل ہم سب خیان موصوص کیوں تیس بن جاتے ؟ مثالات مشتی اعظم مالات استان ا

کیا دومروں کوہدایت پر لانے کاطریقہ اور تیٹیبرانہ وگوت کا یکی عنوان تھا جوآج ہم نے اختیار کردکھا ہے۔

کیا آب بھی وقت تبیل آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکراوراس کے نازل کئے ہوئے حق کی طرف جھک جا عمیں۔(وصد امت امت اس

رای بی بین این این اور میلی بین این بین این بین اور اول برداور شوت کمانے ان دیندادول کوخدا اور دول پراستجرا کرنے والوں بتراب پنے والوں بدوداور شوت کمانے والوں ہے وغر شیس ، جوان ساکن شن اختاف رکتے والوں ہے ہے۔ (ست سے مع)

اہل علم کے لئے راہمل

حضرات عداء سے مہری ہدردانہ کر ادش میہ سے کہ سب سے پہلے تو اسینہ دلول میں اس کا عبد کریں کہ اپنی ملمی و کملی صلاحیت اور زبان قائم کے زر کو زیادہ سے زیادہ اس محزز پر لگا ئیس گئے جس کی اعفاظت کے لئے قرآن دعدیت آپ کو بالرسیم بیس اور اس کام کے کے اسیع موجود و مشامل میں سے یادہ اسے باردوقت زکالیس گئے۔

ووسر سے پیرکہ میں کے نظریاتی اوراجتہاری افتیاد کوسرف اپنے اپنے صفتہ دری اور تصفیف وتا لیف اورفتو کی تک محدود کھیں گے۔ ٹوای ٹیکلوں ،ا خیاروں ،اشتہاروں ، باہمی مناظروں اور بشکروں کے ذریعیان کونیا چھالیں گے۔ ان صلقوں شی بھی تیٹیم اندامول ووگوت وتکافی کے تابع دل قراش عنوان اورطعن وتشنیع ،استہز استخراور صحافیا بذخرہ بازی ہے گر بیز کریں گے۔

ا۔ تیسرے بیدکہ معاشرہ بیس پھیلی ہوئی بیار ہوں کی اصلاح کے لئے رکنشین عوان اور مشقعات نب وابجہ کے ساتھ کا میٹر دع کر دیں گے۔

۔ چیقے کہ الحاد ہے: دی اور تو فیصر تر آن دست کے مقابلہ کے لئے بیٹم اندا مول ووگوت کے تحت مکیمانہ قدیم دی بیشفائدہ موان بیانوں اور انشین دلائل کے ذریعہ بجالہ باتی تھی احسن کے ماتھ اسے زور بیان اور دو فلم کا وقت کردیں کے ۔ (دورت اسٹ میں)

## دورحاضر کے اہل علم کی اہم ذمہ داری

ائٹر جیتھ کن نے اپنی مقد در جر کوششیں اور طریق قر آن کرے وصدیث ہوں جیت ہے بجید اور ان بروہ و فدول سے احکام اور ان کی شل و عایات استہادا کرنے میں اور نیر منصوص مسائل کے احکام ان سے اخذ کرنے میں صرف کس مہالا خران پر تزیدہ نفون کی سی وکوشش سے ایک ظلیم زنجہ دا دکام قرق انٹرنامبور یئر یہ ذکریے جس کوفقہ اسمای کے نام سے بیار کیا جاتا ہے۔

فقد اسلامی میں ہمدے اس زمان کی چیشتر ضرور پایت کا طل موجود ہے گیاں جدید تھی اور اعتمال اور مشتقی المقاب نے اس زمانہ میں نت نئے مسائل پیدا کرد ہے ہیں۔ معاملات، معاشیت، اور اقتصاد پات کے مطبطے میں میشکو دیں ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں چوشل طعب ہیں اور مطاوات کو دومت فکر و ہے۔ رہے ہیں کہ وہ فقت اسلامی کی روثنی عمل ان کا اطراح بھی کریں۔ (بیرندی میں 8)

فقتی مساکل میں اجہائی فور فکر کا سلسلة قرن اول ہے چاہ آتا ہے۔ جن مسائل میں آر آن دست کے اندروکی نئی میں تئینیں ہے، ان میں آر آن دست ہی کے بتا ہے ہوئے اصوادل کے مطابق اد کام شریعہ معلوم کرنے کے سے خود رسول اللہ ﷺ نے ایک ذرین جایت نامہ دیا ہے۔ حضرت ملی \* فرماتے ہیں کہ :

''شین نے عرض کیے '' پارسول القد ھیڈ اگر جمیس کو کی ابیدا معامہ چیش آبا ہے جس کا تکم قرآن و مشت میں مذکو تیس تو اس میں ہورے لئے کیا ارشاد ہے؟''، آپ ھیڈ نے فرایا ''اس میں فقیا واور عابدین سے مشورہ کر کے کوئی رائے تائم کرو، وافغراوی رائے کونافذ دیکر و''۔

ای صدیت کے مشتقدیات بر قمل کرتے ہوئے مختلف زیانہ یمن ملاء امت کا بیر طریقہ بہا ہے کہ وہ نے چیش آنے والے اد کام دیلیے خصوصاً ابتما کی نوعیت کے سائل بھی یا جی قور و فکر مشورہ اور بحث و مجیس کے بعد کو کی فتوی دیتے تھے ، حضرت ما ما بوسیقہ کامل بھی ای پڑھا۔

نقبی مسائل کی تحقیق کے لئے نہوں نے ماہر'' فقیا عابدین'' کی جوکیل بنائی ہوئی تھی اس کا متصد بھی بی تھا۔ مغلیہ حکومت کے دور میں'' فیاوئی عالمگیر ہیں' جیسی عظیم الش کی آب بھی اس طرح مرتب ہوئی۔ مقالات مغتى اعظم

مشین کی ایجاد کے بعد حالات نے جو چل کھنا ہے اس سے زندگی کا کوئی گوشتراتر ہوئے تیئے نہ رو کااس سے انسانی زندگی کے برششیہ میں انتظافی تید کی پیدا کی بیراد برطم فون میں سنے مس کل پیدا کر سے تحقیق آنتیتیں کے بنے میدان کھو لے بیر سال طمن میں اپنے سیٹرافقی مسال کی پیدا ہو گئے ہیں جس کا حربی کا میرس کا تقرقر آن وسامت کے کاام شرائ مودودتیں اوران کا اس کا اُس کا اُس کا اُس کا اُس کے کا خط اوران کا اُس کا اُس کا کہ کا کہ نام اوران کا اُس کا اُس کا کہ کا اُس کہ کے فقد اوران کو انسان کی دوری کا اُس کا اُس کا اُس کا اُس کے کا اُس کا اُس کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا دوران کو اُس کا کہ کیٹری کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کی کر کا کہ کی کی کا کہ کا کا کہ ک

کے لئے فقداد ماصول فقد کی روشی میں تحقیق ونظر کی خرورت ہے۔ (انسان مندان کی بوزیوری من) آخر میں دعا ہے کہ انفریقال فال عالم کام کاس ان مؤسد داری سے عہدہ براہونے کی فئر تحقافر ہائے اور اپنی تام تر معالم میشن مقبل خدمات دیشیہ میں امر ف کرنے کی تدست عطافر ہائے۔ آئین

(البلاغ ، كراجي)





### رسُوم ورواج کی حیثیت حفرت مولانا مفق میشفیج تدین مره

قد کا زمانہ ہے دستور ہے کہ ہر ملک ہر شریکہ برگاؤں میں برتم کی تجارت کے لئے خاص خاص بازار (بیٹینہ) قائم کئے جاتے ہیں۔ میکا ور فائیش منعقد کی جاتی ہیں جس کی غرض تجارت کی تر تی اور عام فاگوں کے حوائح کا با تمانی پوراہوں ہے۔ تجارت پیشر مصرات ان ایام ومواسم کو اہتمام کے ساتھ بیادر کھتے ہیں ان کے لئے پہیع سے تیاریوں کرتے ہیں اور ائیس ایام کوتجارت کی تر تی کار نیر تھے ہیں۔

چربیها ذارکتیں روزاندشخ وشام کھلتے میں اور یکی ہفتہ وار پا ہموار اور زیر دہشتم ہاش نرنائیش سانا نہ ہوتی میں ای طرح تھے کہ ہرانسان شریعت کی نظر ش ایک تا جرب۔ نی کر کیم بڑھ نے ارش و فرمایا ہے:

د ندی تجارت کا بین آربازار بین کو صدیت شده افغض البقاع (سب سے زیادہ مبغض میں افغض البقاع (سب سے زیادہ مبغض می اور بری جگ ، فرملا گیا ہے۔ آق اس دی تجارت کی جگہ محمد میں بین کن واحب البقاع (سب سے زیادہ مجبوب جگرانا) کا خطاب دیا گیا ہے۔ شنع شام جب کہ برخض اپنے این کا دوبارش مشخول ہوتا ہے آل اس مذکر کے موشیان تا جرائی دکا نین احب البقاع عمل جالگاتے ہیں ۔

علی الصباح چومردم بکارہ بارروند بلاکشان محبت بکوئے بارروند

مقاارت مفتى أعظم

ستارے ہیں۔ اس فیر محسوں تجارت کے لئے بھی ہفتہ وار ماہوار اور سرانی نشائٹیل مقرر میں جس پراس تجارت کا جزر وہداور تی ویتر نالی موقوف ہے۔

برورور من و معنان المبارك مين بوقى بين المبارك مين بوقى بين بوقام مميية روتى بياورش بيش يسل ونهر، بازارگرم رمتاب مالى كاكان زياده اور بر چزكى قيت متر گانا بلكداس بينجى كمين زياده أشحى بيد بازارول كوصاف و آرامته ركك چاتاب اس بازارك تمام خس و فاشاك ( ليشي شي طين كو ايك طرف كرديا جاتا بيداور مجوفى نمائش بغيره اربوقى بيد مسموح كوجود كميا چاتاب ( رفارى و ملم ۱۳) اور شايع هديدة زل شي اى كم طرف اشاشاره به :

اذا سلمت الجمعة سلمت الآيام واذا سلم رمضان سلمت السنة . (ارْتَيْرورشُور)

''جب جمد کا دن سلائتی سے گذر جائے تو مجھوکہ ہفتہ کے باتی کے دن بھی سالم رویں گے اور جب وہ رمضان سائتی سے گذر جائے تو مجھوکہ سارا سال سلائتی سے گذر ہے گا'۔

### ليلة البرأت ياشب برأت

ان دونوں (جمد دومضان) کے طاوہ وسط سال مس مختف مجینوں میں چیوٹی ہل کہ نائیش ہوتی ہوتی جس جن میں سالمیہ البیدا البیدا ہو گئی ہے۔ برأت کے مثل افت میں بری و نے جس اس اس میں پونکہ گئی گئیروں کی مفتر سالار مجرموں کی برأت ہوتی ہے اس کے شب برأت کہتے ہیں اور پھر کشو سامنعوال سے ضب برأت ذبان فروہ گیا اور بیشھوان کی چدر حوسی راست ہے جو چودہ تاریخ کی شہم سے شروع ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں کئی افزوق تھارت کی ایک بین کم نائش ہوتی ہے۔ ادا دیے نبوسے بیش اس کے فضا کو دیرکا سے کی شام ہیں۔

صديث (١): ئىكرىم الله كارثاديك :

''القد تعالیٰ نصف شعبان کورات بیما بی تمام محلوق کی طرف ایک عاص آدبی فرمات جی بیراور مشرک ادر کید دور آد می سیوارس کی منظرت فرما دید چی ادر اس مضمون کوامام انگر نے مند میں حضرت عبدالله این محرش کی روایت سے محلی آقل کیا ہے۔ (ترفیب قریب ۱۳۰۷) حدیث (۲۲) ۔: حضرت ما نشر منحی الله تعد کی عمیدافر باتی بین کد :

ی بیده ید یا طبر الی نے دوران جان نے اپنی کتاب سیج میں حضرت معادین جل سے قتل کی ہے۔ -

120

"الكيدات المخصرة الله تجد كه لئة كرب و يه المنازشروع كي ادريمه من بيني التي والت المخصوصة الله يحتفي الكيد و التي والمنافع المنافع ال

کچور و بتا ہے۔ ( دَرَخَبِورَ دِب) مدیت (۳) اکن باب نے هرت کل تعدول کی ہے کہ کی کرئی کرئی گئے نے ارشار فر ہیا کہ '' جب نصف شخص کی دات آئے تو رات کو چاگاہ زمان زیر حواد دن کوروز ورکھواں کے کا اندائی کی ارات کو گو دب قالب کے وقت نہ بیٹے آس پر جنگی فریات ہیں اور ارش فریات ہیں کہ ہے کوئی استخدار کر بدوانا کو ہم اس کی منظر تے کردیں، ہے کوئی دوق منظم دانا کے ہم اسے دوق ویں ہے سال کا مم اس کی منظر تے برابر جاری دی تے بیمان میک کے صبح ہوجائے'' ۔' ( کرنی اور جی ہے۔ وہ

احادیث مذکوره کاخلاصه اورشب برأت کے مسنون اعمال

ان اهادیث ہے جس طرح اس میں کہ رات سے بیش بیر فضائل و برکات معلوم ; و ک\_ ای طرح به بیمی معلوم ; واکسممانوں کے لئے ہی رات میں اقبال قریل مسئون میں۔ اے رات کو جاگ کرنماز بر مسئالور ذکر وقالوت میں شخول رہند۔

۔ رات اوجا کے سرمماز پڑھنا اور قالروتان وت میں مستول رہند۔ ۲۔ اللہ آق کی سے مغفرت اور عاقبت اور اپنے مقاصد دارین کی دعاما نَّمَا۔

۔۔ اس کی گئے کو گھنے پڑھ رہو ہی تاریخ کو روز ہو کھنا۔ میکن ابنہ ہے کہ تھا چین ہے اس سال سات میں جا گنا اورا قبل کم مسئولنہ پڑکس کرنا قابل استاد دولیات ہے جہت ہوا ہے جیسہ کہ تواہب اللہ یہ نے آخر شر کھیا ہے اورا بن سان کی میش کس ۲۲ میں گئے

فروت بین کے سلف صالحین ال رات کی تنظیم از تے اوراس کے لئے پہلے سے تیاریاں کرتے تھے۔

مقالات مفتى أعظم

٦٢

نیز ان احادیث ہے رہجی معلوم ہوا کہ مندرجہ ذیل گناہ اس قد ریخت ہیں کہان کی نحوست اس

میارکرات کی برکات ہے خروم کرویتی ہے۔ (معود باللہ میھا)

خدا کے ساتھ کی کواس کی ذات یاصفات میں شریک مجھنا۔

مسى مسلمان بھائى سے كين ركھنا۔

عزیز دل قریوں کے جوحقوق ہمارے ذمہ میں ان کوادانہ کرناان ہے بدسلو کی کرنا۔ ~

یا تجامہ یا تہبند کو تحقول سے بنچے لئکا نا۔ \_1

والدين كي نافر ماني كرنا\_

\_۵

شرابي ہونا۔ ...4

ظلم سے محصول بار شوت لیڑا۔ \_4

جادوكرنابه

غیب کی خبر س بتانا، فال نکالناوغیرہ۔ \_9

ہاتھ کےخطوط و مکھے کرغیب کی چیزیں بتانا ۔

طبل ياطنبور بجانا۔ \_11

> جوسر کھیان۔ \_11"

شب براُت کی بدعات اوران کی دینی و دنیوی تباہی اس مبارک رات کے فض کل و بر کات لکھنے کے بعد بڑے افسوں کے ساتھ ربھی کہنا پڑتا ہے کہ

آج کل ہماری غفلت و جہابت نے اس کے ثواب کوعذاب سے اور بر کات کو ہی ودنیوی نقصانات ہے بدل دیا ہے۔ بہمی مسلمان وہ لوگ تھے کہ ہرشر میں ہے کوئی خیراور ہر برائی میں ہے کوئی بھل کی اور نقصان ومفنرت کی جگہ ہے بھی نفع کمالا تے تھے۔اورآج ہماری شامت اعمال نے اس طرح کا پالیٹ

دی ہے کہ ہر بھلائی کی حکہ ہے برائی اور نفع کی حکہ ہے بھی نقصان بھارے حصہ میں آتا ہے ۔ از قضا سرکانگیس صفر افزود رونمن بادام نشکی نے نمود

ابوالعمّا مبه "في كياخوب فرمايات:

اذا كان غير الله في عين الفتي'

اتته الرايامن وجوه الفوائد

ایشی جب وی کا گروسرفد کے مواکس اور پر ہوتا ہے تو فوائد کی جگہ سے بھی اس کو صائب سرائے آتے ہیں۔ فرش اپنی شوی اعمال کی برکستا کا حصہ شیس لینے دیتی بلند طرح طرح کی بدعتیں اور قبعے رئیس البجاد کر کے ہرایک برکستاؤل بینے المصیب بناوج ہے۔

شب برأت بھی ان فرافات ہے مخوط شدہ کی۔ رسول امتد کائٹ کا اسوۂ سنہ چوز کرقم قم کی افور سمس ایجاد کر گئیں میں جن کوفرائش کی طرح انتزام سے اداکیا جاتا ہے یعنی جن میں سے بعض میں بین۔

# رسم آتشبازى اورلا كهول رويبياور بهتى جانول كانقصان

یر م ندس ف ایک بلات گره به بلکال کی دنیوی تا بیال بھی بھیشر آ کھوں کے سامنے آتی ہیں۔

(1) ۔ آبیگ آوا ہے مال کا ضائع کرتا اور ب جا سراف ہے جود ٹیاش بھی ملاوہ ندموم: و نے کے ہر شم کی بریادی ہے اور قرآ کر کیرا ایسے شمل کوشیطان کا بھی کی فرہ تا ہے آتھ بر ڈی پر ادار سایک ایک شہر شمر آقر کا لاکھول روپیر سالا شاصل تی ہوتا ہے۔

ا المنون جمل قوم کی اقتصادی حالت اس قدر مازک اور خطر ناک جوااور جمس کوافعا س نے دوسری قوموں کا شام به کر رکھا جواس کا اتبارہ پیداس طرح افضول اور پیدود و رسوم میں منسا نکع جوقواس کی قومی زندگی کا یاقوقع کی جامحتی ہے۔

(۲) آپٹی ہون کواورا ہے بچوں کواور پاس پر وی کوخطرہ میں ڈالنا ہے ہرسل صد ہواتعات اس قسم کے بیٹن سے بین کدگھریکھر آھیازی ہے تباور دیگئے۔

(٣) شب برات میں بچول آوا تھیا ہوئے کے لئے پیسے دیئے جات میں۔ وہ بچین میں سے اپنے اد کا اللہ البید کی ما تو بالی کی تعلیم اور میں ہود ور مرام کا قبر بانا اسے جن کے شرکا عمران کر ابتدا و سے بچول کو کلم قبل کی تعلیم دور البجی یہ دول کا خوکر برازا کہ کو یا ( تعوذ باتش ) شرکا تعراد تھا بلہ ہے۔

( م ) سیز زانات تو برجگه اور بروقت بری بین کین شب برات شن بنبدره ت خدادی برختم کو تو با سنغف رکی طرف بادری ب و امیات کامول مین مین این اور فقیقت اس کی نفت کاشکران ب (واقعیانیا باند) اوران کئیز اس برماه رکا آغاق ب که شبرک مقامات اور مبرک اوقات میس جمن طرح نیک شکل کا قواب پزستات ای طرح که نو کامذاب بھی زیادہ وزایت۔

#### رسم حلوه

ا۔ اس کو کھی ادام لرایا گیا ہے کہ اس کے اپنے تھتے ہیں کہ شب برات ہی ٹیس ہونی فرائش دواجہت کے ترک پاتی عدامت دافسور کیٹی ہوتا بقدال کے ترک پراور دوٹھی ٹیٹیں کرتا اس کو گئیں نظر و فیرو کے القاب اسکرش میں جا ہے جس ش بہت کی فرایاں پیدا اوٹی ٹیل ۔ ایک فیر شروری پیڑ کافرش دواجب کے طرح التزام کرتا۔

### جراغال کی رسم

بعض شہرول میں وستورے کہ اس تاریخ میں مجدوں میں اور مکانات پر بہت زیادہ وڈی کی جاتی ہے۔ اور بہت زیادہ چرائے جائے جاتے ہیں۔ پاکس کافدر کے ماتھ مشد بہت اور بعد واول کی ایوالی کی قبل ہے: وخت نا جائز اور ترام ہے۔ قرآن کر کہا کہ کہ سرکہ مشاہب پیدا کرنے والوں کو آئیس کی مائنڈ فرماتا ہنادہ صدیت میں ہے کہ دوشنگ کی آؤم کے مماتھ و شاہبت کر کے واقعی کی سے ہے۔

می این ایرانیم فرماتے ہیں کداس دات میں زیادہ درخی کرنا پرا مکہ ہے شروع ہوا ہے۔ یہ اوک اصل میں آئش پرست تھے، جب اسلام لائے قالنوں نے پیرتم اسلام میں وافل کی تا کہ مسلمہ نوس کے ساتھ فرد زیر ہے وقت آگ کو تیمہ وکر ہی گچر تھو یں صدی ، جمری میں ان عکر ات کا ائر مدی نے خوب قلع قمع فرمایا اور جاد محمود شام سے ان رسم کومنان یا گیا۔ بعض اکا ہرنے اس کی وجہ سے محبر شل اس وات کو جاتا چھوڈ ویا (عرض) تجب فیش کداما وسے زماند کی آنھبازی ای کا شعبہ دور (عاشب بالسنہ)

### مسجدول ميں اجتماع اور شور وشغب

الفرش اس رہت کے اشال مسئونہ صرف وہ ہیں جو اوپر بیان کئے بین ان کے عداوہ تو پیکھ اوگوں نے ایماد کیا ہے وہ سب ہدمات دکم مات اور دینے وہ نیوی خسر ان و پر باد کی کابا عشت ہیں ان کے کرنے سے ہدر جہائیج سے کہ آدمی بیوری راہ سوے اور پیکھند کرے۔

تسنبیسے ، اس ساری گذار کی عاصل ہیے کہ مسلمان ان آفروی ٹیائٹوں کوئیٹرے بچوکران نے نقع اٹھا کی اوران مبارک رات میں افعال مسئونہ کے ساتھ بدپ کے کرقبر میں آرام ہے ہوئے کا سامان کرلیس۔ (مداب) ہے

باش بیدار وردل شبها ورلید چشم خواب اگر داری اور کچه لیس کرمیدا تمین بیشه میشرشهول کی

> جا گنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوٹا پڑے گا خاک کے سابیہ تلے

اورا گرید کچھنے ہوئے تھے اُرکم ایسے آپ اور اپنے اٹل وعیال کوان گن ہوں ہے تو بیچالیں جواس مبادک رات بٹس اُو اب بچھ کر کئے جاتے ہیں۔

اللَّهُمَّ لا تجعلنا من الذين حبطت اعمالهم في الحيوة الدنيا ويحسبون انهم يحسنو ن صنعاً . وقد الحمدُ من قبل ومن بعد °

# فضائل واحكام رمضان المبارك ومسائل زكوة

رمضان المبارک کےروزے رکھنا اسلام کا تیسرافرض ہے جواس کے فرض ہونے کا اٹکار کرے مسلمان میں رہنااور جواس فرش کواواندگرے وہ تحت گنا ہے گار فائل ہے۔

#### روز ه کی نیت

نیت کہتے میں دل کے قصد واراد و کو نبان ہے کچھ کیے یانہ کے روز و کے لئے نیٹ شرط ہا گر روز ہ کااراد و نہ کیااورتمام دن کچھ کھا یا بیانمیں کو روز ہیٹہ وگا۔

مسئلہ ، رمضان کے دوزے کی نیت رات ہے کر لیزا بہتر ہے اور رات کو نہ کی ہوتو ون کو بھی زوال ہے ڈیڑھ <u>گھنے بہلے</u> تک کرسکا ہے بشر طیکہ کچھ کھا پیانہ ہو۔

### جن چیز وں ہےروز ہٹوٹ جاتا ہے

- (۱) كان اور تاك يش دَ وادُّ التا\_
  - (۲) قصدأمن بجرك تے كرنا۔
- (٣) کلی کرتے ہوئے طلق میں پانی چلاجا۔
- (٣) عورت کوچھوٹے وغیر ہے سازال ہوجانا۔
- (۱۷) سورت دینوے دیسر ہے ہے امران جوجاں۔ (۵) کوئی ایس پڑنگل ب ناجوعادۃ کھائی ٹیس جاتی جیسے کنزی او ہا، کیا گیبوں کا داندوغیرہ۔
- (۱) لوبان ياغود غيره كالعوال قصد لنك ياطلق مين يهني ناميزي بشرك مشرك منظر مينا الحظم مين مين.
  - (2) كيول كركها في اليا اور خيال كيا كداس بيروز وثوث كيا به وگا كجر قصد أكها في ايا ـ
    - (A) رات بچھ کرفہج صادق کے وقت محری کھالی۔
- (۹) دن باقی تھا گر تھنگی ہے یہ تھے کر کہ آقابٹر وب تو گیا ہے، روز وافطار کرلیا۔ (سمبیہ)ان سب چیز وں ہے روز وقوٹ جاتا ہے گرصرف قضا واجب جو تی کے ظار واز مثمین ہوتا۔

جان او جیرگر بدون مجو کئے کے بیوی سے محبت کرنے یا گھانے پیشے سے روز واؤٹ پ تا سے اور قضا محی از م ہوئی ہے اور کفارہ محص کفارہ دیسے کہ ایک خلاام آز اواکر سے ورشس مخصہ روز ہے حواتر رکھنے بچ میں نافیت ہوئی ورشہ محرش فرع کے سما تھی روز سے پور سے کہ تا پار گے اور اگر روز دکی بھی طاقت شد ہوئی سے تھی سکیٹوں کو دونوں وقت ہیں جھر کر کھا تا کھا و سے تاکیل شرعی خلام ہمایا در کی ہیں ٹیس طے اس لے آئری دونسور تیس تھی متعین ہیں۔

# وہ چیزیں جن سے روز ہ ٹوٹانہیں مگر مکر وہ ہوجا تا ہے

(۱) بلا ضرورت کی چیز کو چینا ہمک وغیرہ چکھ کرتھوک دین ہٹو تھ چیبٹ یا نجن یا کوئد ہے دا نت صاف کرنا بھی روزہ علی کروہ ٹیل ۔

(۲) تمام دن حالت جنابت میں بغیر مسل کئے رہنا۔

(٣) فصد کرناک مریض کے لئے خون دینا جوآئ کل ڈاکڑوں میں دائج ہے یہ بھی اس میں داخل ہے۔

( ٣ ) ۔ فیبت یعنی کُمی کے پیٹیے پیچھے اس کی برائی کرنا میہ ہرصل میں حرام ہے روز و میں اس کا گناواور بڑھ ھاتا ہے۔

ہ حادور برھ چاہے۔ (۵) روزہ میں اُڑ نا بچکڑ ناگالی دیا خواہ اُس کو جو یا کی بے جان چیزیا چاند ارکوان ہے بھی روزہ کروہ ہوجا تاہے۔

# وہ چیزیں جن سے روز ہٰہیں ٹو ٹنا اور مکر وہ بھی نہیں ہوتا

ا) مسواک کرنا۔ ان میں جی شا م

(۲) سرِ يامو څچوں پرتيل لگانا۔

(۳) آنگه مین دوایاسر مددٔ النابه (۴) خوشبوسونگهنابه

(۵) گرمی اور پاس کی وجیہ نے شل کرنا۔

(۲) كى قىتىم كانجكشن يا ئىكدىگوا تا ـ

(۷) مجمول کر کھاٹا پینا۔

(۱۰) خود بخو دقے آجانا۔ (۱۱) سوتے ہوئے احتلام (عنسل کی حاجت) ہوجانا۔

(۱۱) سومے ہوئے احساس کے عرصات میں شاجت ) ہوجاتا۔ (۱۲) وانتوں میں ہے خون نُکا مرحلق میں نہ جائے تو روز ہ میں خلل نہیں آیا۔

(۱۳) دانتوں میں ہے جون نظ مرحمتی میں نہ جائے ہو روزہ میں مسل ہیں آیا۔ (۱۳) اگر خواب میں یا محبت ہے شسل کی حاجت ہوگئی اور مین صادق ہونے ہے پہلے مسل

#### نیں کیااورای حالت میں نیستاری قرورز و میں طلائیں آیا۔ وہ عذر دحن سے رمضان میں روز ہندر کھنے کی اجازت ہوتی ہے

، (۱) یماری کی جدِ سے روزہ کی طاقت نہ ہو یا سرخس بڑھنے کا شدید خطرہ بوتو روزہ نہ رکھنا جا تزیے ابعد رمضان اس کی تقبالا زم ہے۔

(۲) بُونورت مل ہے ہواور دوڑہ میں بچرکویا پی جان کونتصان بینچنے کا اندیشہ ہوتو روزہ نہ ر کھے بعد میں تفاکر ہے۔

(٣) جوگورت اپنے یا کس غیر کے بچہ کودودھ پلاتی ہے اگر دوزہ سے بچہ کودوھ نہیں ملکا تنکیف پیچی ہے وروزہ در کے پھر قضا کرے۔

(۷) مسافر شرقی (جونم از کم از تا لیس ممل کے سنر کی نیت پر گھرے اکلا ہو) اس کے لئے اجازت بحک روز و در کے چراگر پھر تکلیف و دقت نہ ہو آفتل ہیے بحر سنری میں روز و رکھ لے اگر اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں کو اس سے تکلیف ہوتو روز و در دکھنا می افتال ہے۔

(۵) بحالت روز و منزشر دع کیا تو اس روز و کا پورا کرنا شروری ہے اور اگر پکی گھانے پینے کے بعد سنرے وائن وائیں آگیا تو باقی دن گھانے پینے سے احراز کر سے اور اگرامائگی کی کھایا بیائیں تھا کہ وائن شن اپنے وقت وائیں آگیا بنکہ روز و کی نیب ہوسکتی ہے لیٹن زوال نے ڈیڑ کھنٹ ٹیل تو اس کریالا ترم ہیکہ روز و کئی کرنے کے لیے اس کے مناز کے لیے اس کر انتہاں کے اس کرنے کا میں کہ مناز کے بالد میں کہ انتہاں کے اس کرنے کا اس کے اس کا دور انتہاں کے اس کرنے کا اس کا دور انتہاں کے اس کرنے کا اس کے اس کا دور انتہاں کے اس کرنے کا دور انتہاں کی دور کا دور انتہاں کی دور کے اس کرنے کا دور انتہاں کی دور کا دور انتہاں کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کیا گئی کی دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کی دور کے دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کے دور کے

(۲) کی گوَّل کی دشکل دیکرروز واتو ژنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لئے تو ژدینا جائزے مجرفضا کرئے۔ ( ۷ ) سنگس بیمار کیوا میموک بیماس کا انتخاطب و جائے که کسی مسلمان دیندار ماہر طبیب یا ڈاکڑ کے زویک جان کا خطر دمانتی ہوتو روز فوڈ فرینائ مزیلک داجب ہے اور چھرال کی قضا دار نرم ہوگا۔

(۸) عورت کے لئے لام شش می اور دیگری پدائش نے بعد جوفون آتا ہے ( گنٹی نفاس ) اس کے دوران میں روز ورکھا ہو توکیس ان ایام میں روز و ندر کے بعد میں قضا کر کے۔ بیارہ مسافر بیشن و دفعا کر والی طورت جن کے لئے رمضان میں روز و درکھنا اور کھاتا ہیا جا ترکیب ان کو گئی لازم ہے کہ رمضان کا احتر مرکزیں میسے کے ماشے کھاتے ہیئے نہ گھریں۔

#### روزه کی قضا

(۱) کس سے روز ہ افغا ہوگئے تو جب عذر جاتا رہے جلدادا کرلینا چاہیئے زندگی اور طاقت کا مجرومیٹین قضار وزوں میں افغیارے کے متواتر رکھے یا لیک ایک دور وکر کے۔

(۲) اگرمسافرسفر سے اوشٹ کے بعد پاس ٹیش تندرست ہونے کے بعد اتادات نہ پاسے جس میں قضا شدہ درز سے اداکر ہے تو قضا اس کے ذمہ لازم ٹیش بستر ہے او شنے اور بیمار کی ہے تندرست ہونے کے بعد چتے دوبائیس استے ہی دن کی قضالا زم ہوگئے۔

#### سحرك

روز ودارکو آخر رات میں صبح صادق ہے پہلے ہمیلے سجی کھانا مسئون اور ہا حث برکت وقر آب ہے۔ نصف شب کے بعد میں وقت بھی کھا کی سرحری کی سنت ادا ہوجائے گی کین یا لکل آخر شب میں کھانا آخل ہے اگر سوؤوں نے مج ہے پہلے اوا ان ویدی تو سری کھانے کی ممانعت نہیں جب سکے سج صادق ند ہوجائے سری سے نامر نام وکر روز وکی نہیت دل میں کرلینا کا فی ہے اور زیان ہے تھی یہ الفاظ کہا ہے آڈا ہچھاہے۔ ویصوع علیہ نوفٹ من شبھر و مضان

#### افطاري

آ قباب کے غروب ہونے کا لیٹین ہوجانے کے بعد افطار میں دیر کرنا کردہ ہے ہاں جب ابر وغیرہ ہود دو پارمنٹ انتظار کر لیٹا بہتر ہے اور تشن منٹ کی احتیاط بہر طال کرتا چاہے۔ مجمور اور قرمہ سے افطار کرتا افشال ہے اور کسی دومری چیز سے افظار کریں تو اس میں بھی کوئی کراہرت بیس، افظار کے دقت بید عاصنون ہے۔

مقالات مفتى اعظم

mer

اَلْلَهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى دِزُقِكَ اَفْطَرُ تُ اورافط رے بعد بیدها پڑھے۔

ذَهَب الظَّمَاءُ وابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَت الْاجُرُ إِنْسَآءُ اللَّهُ

### تراوح

(1) رمضان البارك بيس عشاء كے فرض اورسنت كے بحد ميس ركھت تر اور كح سنت موكدہ ہے۔

(۲) تراوح کی جماعت منت ملی الکفاریب محملہ کی سمجد میں جماعت بوتی بواورکو کی تضم علیجرہ گھر میں اپنی تراوح کی جمہ کے توسیت ادا ہوگی آگر چید سمچہ اور جماعت کے تواہ سے محروم

رہااد اگر تحلّی علی بھاعت منہ ولی تو سب کے سب ترک سنت کے نادگارہ وں گے۔ (۳) تراوی تین بوراقر آن چیرڈ تم کریا تھی سنت ہے کی جگہ حافظ قر آن سنانے والانہ سلے یا ملے مکر سنانے پراجرے ومعاوضہ طلب کر ہے تو چوٹی مودق سے تماز تراوی اوا کر ہی اجرت در کے کرقر آن دینشن کی پیکوکم آن سنانے براجرت کے تااود یہ تراب ہے۔

(٣) اگرایک هافظ ایک محمد میں بیس رکعت تر اوس پڑھ چکا ہاں کودومری محمد میں ای رات تروازی پڑھانا درستین

(۵) جس تحقیق دو چار کھت تر واش کی رو گئی ہول قوجب امام وتر کی جماعت کرادے اس کو تک جماعت میں شال ہو جانا جا ہے اپنی جائی متر مرا اوش بعد میں بوری کر ہے۔

(۲) قرآن کواس قدر جلد پڑھنا کے حروف کٹ جا کیں بڑا گنہ ہے اس صورت میں شاہام کو تولب ہوگانہ تقتدی کو۔

(۷) جمهورعلماء كافتوى پيرېكه تابالغ كورّاويخ بين امام بنانا جائز نبيل-

#### اعتكاف

ا منکاف اس کو کہتے ہیں کہ اختاف کی نیت کر کے مجد شیر رہے اور مواے ایکی حاجات ضرورید کے جو مجد شیل پورک نہ ہوکشن ( جیسے پیٹاب پا خاند کی ضرورت یا قسل وابسیا اور وضو کی ضرورت ) ممہدے بابر زرج ہے۔

 ا) رمضان عے عشر دانیر میں اعتداف کرناسنت موکدہ علی الکفایہ ہے لین اگر بڑے شہروں کے خلہ میں اور چیو ۔ نے : یہائ کی یوری ستی میں کوئی بھی اعتداف ند کرنے قوس کے مقالات مفتى اعظم مهم

ذ مەرتک سنت کا د بال رہتا ہے اور کوئی بھی ایک ٹلہ میں این کاف کر بے تو سب کی طرف سے سنت ادام دوباتی ہے۔

(۲) بلکل خاموش رہنا احتکاف میں ضرور کنہیں بلکہ عمروہ ہےالبتہ نیک کلام کرنااور لزائی جھٹرے اور نضول ہاتوں سے بیتا جا ہے۔

(۳) اعتلاف شرکوئی خاص عبادت شرطینس نماز ، تلاوت یا دین کی کتابوں کا پڑھنا پڑھانا جودل چاہے کرتارہے۔

(۵) جس محید میں اعظاف کیا گیا ہے اگر اس میں جو نیس ہوتا تو نماز جو کے لئے انداز وکر کے ایسے وقت مجد سے نگلے جس میں وہاں پڑتی کر شتی اوا کرنے کے بعد خطیرین سے اگر کچوزید وور پر جامع محبد میں ملک جائے جب بھی اعظاف میں ظلل نیس آتا۔

۵) اگر بلا ضرورت طبقی وشرکی تھوڑی دیر کو بھی مجدے ہا ہر چلا جائے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا خواہ مدا نگ یایا بھول کر اس صورت میں اعتکاف کی قضا کرنا جا ہے ۔

(٧) اگر آخر عمر ہ کا دیکاف کر ناہوتو ۴۰ تا رہ بخ کو طروب آفاب سے پہلے مجد میں چاہ جے اور جب عمد کا چاہ ذاخر آجا ہے تب اعظاف سے باہر ہو۔

(2) عنسل جمعه بالنفس العندك كي المي المسلم على واسط معجد يا برنكان معتلف كوب ترنيس .

#### شبِ قدر

بین کوران امت بکی مربی نیست پہلے میں کی چھوٹی ہیں اس کے الفاقعال نے اپنے فض سے
ایک دارت ایک مقرر فرز ، دل ہے کہ جس میں مورت کرنے کا قواب کیک بزار مہیندی مورت سے تھی
ایک دارت ایک مقرر فرز ، دل ہے کہ جس میں مورت کرنے کا قواب کیک بزار دوجات کا مورت سے تھی
در میں کا ایک مقرر کا کا کارگ اس کی اعلاق میں شہر تھور ہوئے کا بارہ دوجات کی اعماد میں بہت موت
سے موادت اور تو بدا ستعفدا اور دعائیں مشخول رہنا ہائے ہے۔ اگر تمام مات سے ایک کی طاقت یا فرص نہ
ہود جس قد رہو سکو ہے اور کلم افزا علام سے تران یا ذکر تیج عشر مشخول رہے اور پھھونہ و سکالو

صدیث بین آبا ہے کہ میری رات جر جاگئے کے تعکم میں آ جاتا ہے ان راتوں کو صرف جلسوں ، تقریروں شمام فسا کر سکت و جایا ہوئی مجروف ہے ۔ تقریری بررات ، دو کتی بیل عبارت کا پیدونت پھر ہا تھ ٹیس آئے گا البتہ جو لوگ رات بھرع ہوت میں جائے کی ہمت کریں وہ شروع میں کچھوہ فلاک لیس چھرائی اور دعاش لگ جائم میں آورست ہے۔

## مسائلِ زكوة

ه سند اگر کسی کا مکت میں ساز ھے بادن و لدجا ندی یاس تھے ست او اسون ہے ہائی میں کے اس کی است کی بادر دو ہیا تھی نے کا ایک کی قیت کے برابر دو پیدیا نوٹ ہے تو اس پر اُنو قافر ش بے۔ فقر دو پیا تھی ہونے جا ندی کے گئیت کے برابر ہے آوال میں کے تعام میں ہے اور اور اندی کی قیت کے برابر ہے آوال میں بھی آؤلا قافر ش ہے۔ ہجی آؤلا قافر ش ہے۔

ھىسىنلە : كارف نے اورل وغيرە كى شئوس پرز تۇ قۇخشنىن كىنان سىن جومال تيار دوت بىل پر ز كو قۇخش بىسە - 1ى طرح جوخام مال كارخانەشلى سەمەن تياد كرنے ئے لئے ركھا بىساس پرىكى ز كوقت \_ (دېنارچنان)

ھىسىلە: مونے جائدى كى برچ پرزاقا قاداب بىد نەيدە برتى تى كەتچاكەندىشچە ئاسلى زىرى سوخ چاندى كىيىنى سان سەپ بزاگا قاقۇش بىداگر چېشچە، گوندا در زى كېژىپ ش گەيجەت بەول. كى كىچ بال چىددە بىد، چېرسوما ياچاندى اور چى مال تجارت بىلىن ئىنىدە ئىلىغ دەنقەر نصاب ان شىم ئىسى كونى چېرىمى ئىنى ئىجة سىب كوملاكردىكىيس اگراس چىچە كى قىيەت ماز ھىچ بەدن تولدىچاندى كىرىدارى دوچاك تۆزكۇ قاتۇش بەدى كادراكراس ئىسىكىرىدا كۆتۈرلىق ئىرىدارىشى ساردىدارى

ھسندلد : موں اور کمپنیوں کے شیر زیر محق زکو و قرض سے شرطیکے شیر زکی قیت بقد رانساب ہویاس کے ملاوہ دیکر مال کا رحمتی براندر مال نصاب ہوتی ہے ور مشقیقت زکو و سے مستنق ہیں کا قدمت میں پیچکہ مشیری کاور مکان اور فرتیج رکالا گستانی شامل بوقی ہے وور مشقیقت زکو و سے مستنق ہیں ہی سال کے اگر دی فیضی کمپنی سے دریافت کر سے جس کند رقم اس کی مشیری اور مکان اور فرتیج و فیر و میں کئی بول کے ہار کا ویر درست ہے۔ سال سے قسم سر جب زکو 3 سے شکال وقت برخیر و کی قیت ہوئی وی کو 3 سے قدید گئی۔ (درمة درست ہے۔ سال سے قسم سر جب زکو 3 سے شکال وقت برخیر و کی قیت ہوئی وی کی گئی۔ (درمة درست ہے۔ مسئل فی جاد فیزند فند جائمی و حول نیس بواان پرانگی زاؤ و فرشر نیس کیکن طاز در چهورت کے بعد جب اس فند کاروپیدو سول و گال وقت اس دو پریز کو و فرش و گی بشر طیک پیدار کرد بعقد رفعاب و یادیکی مال کے ساتھ کر کیفر رفعان میں و جاتی ہو۔ وسولیا کی سے قبل کی زائو و پراو پر و کی قم پرواجب تیس کنی تجھیلسا وال کی زائو و فرش میں میں و

همستلگه : صحب نساب آرسان کار دُلوه بینگی دید نیقه یکی جائز جالیت اُر جعد شرسال پورایو به کار مار برده یا تو آن برده بینده و بیان کار دُلوه تا میده در بناه دگر و (دبین را تایی) مستنسلسه : جم تدریال جاسی کا چالیسوان حسد (۱۳۲۶) در با فرش جستنی و حالی قصد دل دیاب کا دسونت چاندی اور مال تجارت کی دانت پرزگو آوفرش جاس کا ۱۳۴۴ در ایست و یک آس و ۱۳۴۸

تو یکنی به نز چیگر آنیمب فرید ندگشکی \_ زکو قوادب دو نے کے وقت جو قیست دو کی اس کا ۱/۲۰۰ ریاب بخوار (ردوزین) حسستله : ایک تی آخیرکوا تادار و سرد پنا که چیشند اس پرزگو قوانش دو تی به کروو سیکاری کروسے

دی آو لؤ قاداء کی ادرال کے آب رہائے کراہت کے ہائے۔ (در یصدا) مستقلمہ: (کو قاداء ف سے پیٹر مائے کی توراً کی گور کو کودی جائے دواس کی کی

ضرمت کے معاوضہ میں مدہو۔ مست لمان : ادائی کر کو ق کے لئے بیٹر ط بے کرز کو ق کی رقم کی مستحق ز کو ق کو مالکاند طور پردے دی جا ک ان میں اس کو جرطر کا کافتیار دواں کے ماکاند فینٹر کے بافیے زکر قاواند ہوگی۔

پ میسند به : ممید، در سه رفاقاه ، شفاخان کوال ، پل اور کارهٔ گادار در کافیم ش رقم شن کرم چانزئین آکراس میں فریق کردن گئی تو زکو 5 ادائیس بونی کیونکداس میں مال زکو 5 کو مالکاند طور پر نمین دیا گیا۔

مدستگاه : رُکوَّة کی ادائیگ کے کئے نیت ادائے رُکوَّة بھی خروری بے جس وقت دُکوَّة کیا در پیدو فیرہ سمی سنتی کو دیں اس وقت دل میں بین بیت شر ورکر کیل کر کئی زکو قادا کرتا ہوں بادرا گر میں ایا کہ زکوَّة کی رقم میں دو کر کے کک کستنی کہا گئی ویتا ہو اس کا تو بین پیشک کی ہوجائے گی بھر جا ہے ویتے وقت نیت ذکر ہے۔

هسئله: جملوز لؤة رساس كاستن زلوة بونا خروي بالبدييغروري نيل كماسية أي كدز كوة كي قم بالرقرض تاكريومية كرز كوة دسدي او ذووز كوة كينية كرفية زلاة الاوق فالات على أعظم المات

ھىسىنىلە : اگرىكىم سىخى ئۇلۇ تاكار كوچ دەقتادات ئۇلا قاينىيەتىن كى تاجبىك دە مال اىن غريب كەپلىرە موجود جەل دەقتەتكەنى ئىيتەكدىيەن دەست جەساب ئىيتەكدىغ ئىگى دەز كۆتاد دوسىرى كالبىدىقتىر كەپلىرەللىل مال كەخرىنى دوبانىڭ كەبھدىندىكى قولان ئىيتەكا ماقىرائىلىل بىد دوباردۇ كۆتادىغا كېزىگى داردىتى جىدا)

کی فریب آئی پرآپ کے مطاوی دو پیتر شمن میں اور آپ کے مال کی ترکا تا بھی دی روپ بااس سے زائد ہے آو آگر آپ نے اپنا قرض اس کوز کو قد کی نیت سے معوف کر دی تو ز کو قو اوا میں جوگی البتد آگر اس کودی روپ ز کو ق کی نیت سے دید ہے قد کو قوادا ہوگی ۔ اب بجی روپ آگر آپ اپنے قرض میں سے اس سے وصل کر کمیں قو درست ہے۔ (ویزر بھی اس میں مار اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

ھىسىنلىغە: ئېلى درادو برسال چاندى خىسبەت الەلگەر دجانے پرز كۆ قافراض بوقى جاس بىل انگرېزى ئے ساب سىسال لگانا درستۇنىس جە

وما علينا الا البلاغ

(ماہنامہُ البلاغ کراچی)



# ز کو ة کی فرضیت واہمیت

اسلام کے پانچار کان میں سے ایک دکن زکو ہی ہے۔ قرآن کر یم نے جا بجاز کو ہ کوصلو ہ کے ساتھ لگا یا ہے:

واقيمو االصلوة واتوا لزكوة ، واقا موا الصلواة واتو الزكوة ، اقام الصلواة ايتاً ء الزكواة

د غیرہ سارے قرآن میں تھیلے ہوئے الفاظ میں جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی فرائفس میں سب ہے مقدم نماز ادراس کے ابعد ذکو قاہے۔

بقس کے قرآن وسنت و بیتما کیا است جس شخص میں شرائط زکو قبائی جا کیں زکو قاس پرفرش ہے اور جیشش اس کے فرش ہونے کا انکاری ہے وہ مسلمان ٹیس اور چوفرش ، وناسکیم کرنے کے بوجود زکو ق ادائد کرے وہ نحت کئی گار قاس ہے۔

### تاریخ ز کو ۃ

از دوئتر آن وہنت تیجیہ بے کرد کو قام ارایت سمانوں پر کیکر مدی میں فرز کے ساتھ عائدہ و پکا تھا۔ جب کئی مودوں بٹن زکو قاک دکام سے نابرت ہونا ہادامام تشیر الزن ٹیٹر رمد الدندا یوفیرو نے تھرس کو فرن کے ساب انصب زکو قادر حقداد کو قادر صداف زکو قاک تھیں ادراس کی دولویلی کامر کاری انظام میں تغییر میں تیجیج کے جدمد دہنی دولیس میں مصدقد اغفر دادہ بائی اگیا ادراس کے جدر کری طور پر کو قافور فیر رواد ول کرنے کے لئے میٹ کی اسالی مکومت کی اطرف سے قبال مقررہ وسے ادراس طرح کرتا مام دول صدف بیت المار میں تاتیم کرنے اور تقراد دوساکین رجم نے کہ انجازی متھا۔

سرے سیام چوں معدولہ پیشان ماں سال سرے اور مورود کا ماں بار حصارے اور ماہ استقادی ہوں۔ زکو قائمان کی طرح الیا مال میں بیت المال اس کو وسول کرنے والا جو یا رہ وہ بی چیلے امیا ہے ۔ تیام شریعتوں بین می نمازی طرح زکو تا کہ پایندی فرطن تی مگر ان پیچلی شریعتوں میں مال زکو قائو فقراء وس کین کی شروقوں میں فرج کرنے کی اجوزت شکی بلداس کو کئی جگہ میں رکھ دیا جا تا تھا جس کو آج کی نکلی آگر جاور پیٹھی اور میں قویستے زکو قائل علامت تھی۔ است مرحد کے اللہ قال نے اپنے فضل سال کی ابازت دیدی کہ اس مل اور کا اس میں اور اسلانوں کے فقر اور سر کین کی مشکلات کو اگر کہ کا ایسان بھر ان طریقہ ہے کہ اگر ڈکو قاضح عور پر ڈکالی ہے۔ اور اس کے مصرف پر فرق کرنے کا انتہ مرکما یا جائے قبہ قبل لیعش امل یورپ سے ایک مسلمان مجی زکا مجو کو ٹیس روسکا۔

### ز کو ۃ کےمعاملہ میںغفلت

گرافسوں ہے کہ آن کل مع م جہالت فظت کی بنا رپر بہت سے سلمان قز زگو ڈ زکالے بی فیم اور جوز کو ڈ نکالے میں وہ صرف زگو آن خالا کائی تجھتے ہیں حالا نکر آن کر کئے نے معرف زگو ہ اپنی جیسے نظالے کا تحصم فیمن فرمایا بلکہ اس کو مستقیق تک بجہائے اور اوا کرنے کا مجس محم ویا ہے آن ارشاد اقرار کو ہے میں میں میں میں میں میں موالا کرنا ای کو کہتے ہیں کہ جس کا حق ہے ای کو بجہایا ہے بھٹ کے اپنی سے نکال وسیعالد کی کو دسہ ہے سے تحق اوائیس برتا ہیں کہ فیمن ہو جا تا ملکہ جب تعدار شرق فاروں تک جب بچھا کران کا ماک ترقید شدار او با جس سے نگال وسیع بیادہ فیمن ہو جا تا ملکہ جب تعدار شرق فاروں تک جبہ بچھا کران کا ماک ترقید شدگر اور جائے ہے تقرش سے سیکہ وقتی فیمن ہونے ای الم راجب تعداد فراہوں تک جبہ بچھا کران کا ماک ترقید شدگر اور جائے ہے تھا۔

اس میں عام طور پر ذکو قائط نے والے سلمان بری غفلت کا شکار میں کہ متحقین کی تلاش وقیل کے بغیر آتم زکو قائم کی کودے کر اپنے آپ کوسیلدو آت بھی لیے میں جس کا تھید یہ ہے کہ نغیر مستق وک ز کو قومعد قام برقد بنس بوب ہے ہیں اور مستحقین افعال ومصیب کا شکار ہے ہیں۔

### ز کو ۃ ادانہ کرنے پروعید

قرآن كريم يس ارشاد ب

(1)

والذين يكتزون الذهب والفضّة ولا ينفقو مها في صبيل الله فبشّر هم بعدًاب البيم بوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى إبهاجب اههم وجنبوبهم وظهورهم ط هذا ماكننزتم لانفسكم فذوقو اما كنتم تكرون " (سرة باً يسته.٢٦). ترنید "اجو و گ معاید خری کر کر سرائع بین اداران و امتدی راه بین فرخی کی کرت (شی زکا و نامین کالے سو آپ ن اوالی بری درو تا کسرا شاوئتی جمہ سال روز واقع وی کیدارس مونے چاہدی کو دوز ن کی آگ میں پہلے تیوا چسکا گاہراس مونے چاہدی سے اگوان کی پیٹر نامین کا کرادو را اداران کی چشو کو ان درج جسکا (ادر پر جتریا جسٹ گا کہ کے دوی ہے شرکتم نے اپنے دائے تح کر کے رکھاتھ اس ایسا بیٹ کا کر کے کالا دیکھا کا کا دو جا کھا۔

رسول اكرم على كاارشاد بكه

(1)

آنخضرت الله كاليك اورارش وب :

( ٣ )

من اتباه الله مالاً علم يؤد زكوته مثل له ماله يوم القيمة شجاغا اقرع له فيبستان بطوقه يوم القيمة ثم ياحد بلهروميه يعنى يشد قيمه قم يقول انا مالك انا كنزك " (يدي ثريرين باسمه) " بم لوات ما رواداس من كو دادار كو قيمت كون اس كال برا او برياداد المجاسات بن كرس كي مردن عمل ليت عاسكات مجرس كردوق بيز سأو يكادر كياسات بن كرس كي مردن عمل ليت عاسكات مجرس كردوق بيز سأو يكادر

("

آپ ﷺ کائیکا اورارشاد ہے کہ '' بڑی گوووفر شنے '' من سے آئر سے بین ایک بیدوں کرتا ہے کیا سالقد کی کواس کے مال کا بدل وقعہ فر ورو اور اور کرتا ہے کیا سے اندیشنل کو بدا سے خصیب کر'' ( دری سم)

(0)

ایک مرتبد سول القدیجاتات و دوگورتوں کے ہتھ میں سونے کے نگل ایک قال سے وجھا کہ ان کی زکو قال بی جو یکسی المبوں نے عرش پیا مشیل تہتب ہے چھ نے ڈیاپ کا بیات کو ہیا پہلا مقالات منتی اطلم

کواں کے بدلے میں تم کوآگ کے علی بیان نے جا نیں؛ انھوں نے وطن کیا میں، آپ ہیں نے فرمایا انواس کی زکو ہویا کروائد (زندی)

(٢)

قیامت کے دن جومات آئی اللہ سے گرکٹر کے مباید شل ہوں گسان میں سے درول اللہ 18 کے نے اس شخص کو کئی بیان آم مالیا ہے جوابین پیسیا کرصد قد دے کہ اس کے دومر سے اتھ کو گل فیرند میں در اروزی ا

ز کو ہ کس قسم کے مال پر فرض ہے

پیلے یہ بات بھی لیکی جائے کہ اندان آئے آنسان پر مائی قرض بہت تک کم سے کم ڈال ہے، ذال قو ہر مال پر زکو قرائیں بلکہ سرف اس مال پر سے جو حادثا بر ستار بتا ہے جھے مل تجارت یا مورٹی یا موتا چاند کی بیکنکہ موتا چوند کی کاسلام نے ذریعہ تجارت ہی آردیا ہے خواہ کوئی اس کوزیورن کرر کے یا موٹ چاند کی سکوٹر سے بندکر کہ کے گھریٹر عاد وہال تجارت ہی ہے، اس لئے موٹے چاندی پر نواہوہ کی صورت بیس بوز کو قرائل ہے۔

اموال کی ان تین قسموں کے ملاوہ مکان د دکان برتن مڈنیچے اور دوسر کے کہ پلو مہدان موں اور کار خانول کی مشیری جوابرات خوار کئی تیست کے کیول شاہوں ان پر ڈکو قرخش فیس کے بال ان میں کے ولی چہ فر وخت کرنے کے قصد ہے تمہیر ہوئی ہوؤ اس پر ڈکو قرفش ہوگی ۔

دوسری بات سے بچھ لیکنی جا ہے کہ ال کی قدارہ تھی قسموں میں بھی مال کا مالک وہ ہے تی زکو قا فرش ٹیس ہو دبیاتی بکا مسال تھر بکساس میں جتنا جائے ہے گئے کا تراہر ہے آخر سرل میں کھ نے پیشے ہر سند اور تمام نے دوی اخراب سے اپنے مند مورک ہے جتنا مال بھی سے اور اس کا صرف پی لیسوال حسر المعنی ڈھائی ٹیمعد کیا طورز کو قافر ش ہے۔

ال سے یہ معلوم ہو کیا کہ: اُو قائم نیکس کی طرع آمد نی پٹیس بلدا اس مرحد یہ ہے۔ لیکن مرحا خرجی کرنے اس آئم نیکس کے قواحد کی طرح کوئی چاہدی ٹیس اگر کوئی شخص ساما مال ہم میں خرجی کرنا اساق آس پر کوئی اُن کو قاحد کی میں مورک اسال آئو قالی کی گرفتی آخر دی فرد میں اور باعات کی ہیدا وار بھی ہے گراس کوفتہا ، کی اسطال میں موخر کہا جاتا ہے اس کے اس کوا دکام زکو قالے بعد موشر میں کے موان سے لکھا جائے گا اور اموال زکو قائی ندگورہ تین تھوں میں سے چونکہ مورنگ کی اُن کو قائے کہ معاملات شامل خاص کوئوں کو فوٹر آتے ہیں اس کے اس مختصر رسالہ میں اس کی تقصیل و سے ک حقالات متنی نظم ضرورت نه بچی گئی۔ اس میں صرف مال تجارت اور مونے چاندی اور دوپیہ کے ادعام اور پیر مخرا رائنی کے ادکام بیان ہول گے۔

یبال یکی مجھ لینا چاہئے کہ تن اموال پرشر بعت اسلام نے زُوق عائد کی ہبان بھی بھی مطعقاً برخش پر بر حال بھی زُلاق فرش میں ہے بلکہ اس کے شدرجہ ذیل شرائط میں۔ جہال ان شرائط سے لاکن شرط معدوم ہوگی وہاں زُلاق فرش ندر ہے گی۔

#### شرائط زكوة

- (۱) زکوة دینے والے کامسلمان ہونا، کافر پرز کو قانبیں۔ ( مانی میدامین)
- (۲) بالغ موناه تابالغ بچول کی مکیت میش کنتو بی مال موان پریان کے اولیا وار سر پرستوں) پر اس کار کا قالیمی ( رابیه )
- (٣) عاقل جونا ، بحنون كال برزكوة نيس جبك ال كاجنون سال بجر منظل رب (روز روش وي

  - (۵) اس مال کاکھمل ، لکے ہونا جس شخص کے قبضہ میں کوئی مال ہے گھروہ اس کا ، لک نبیل اس پر زکو ڈیٹین سے (دریش) جلوہ)
- ۲) مل کاجقر رنساب، ونا رنساب ت کم بال پرز کو و نین ... (درجة رسده) (نساب کے معنی "اصلاحات وقعر اینات" کے عوال میں بیان، و یک بین تفسیل آئے ترین ہے)۔
- اس مال کا ضروریات اصلیہ نے زائد ہوتا ال کئے جو چیزیں انسان کی ضروریات زندگی میں واقع میں جیسے مشکلا مکان ، پہننے کے کیڑے ، برستے کے برتن یافرنتیز یا سواری کی موزگازی وغیروان برز کو ڈیٹین۔ (سنی مذہ انسن)
  - (۸) اس مال پر بوراایک سال گذرجانا سرال بحرگذر نے سے پہلے کی مال پرز کو و نہیں۔ (مزاہ جدا) (۹) مال مکان کی بیخی مزید ہے والا ہونا ۔ جسے تنار کی مال جو ناما سون جاند کی مام ولیگر وغم واور جو مال
- مال کان کی گئی بر هند والا ادوار چیسترتجار آنی مال موناییا منون چاندی یا مونگ و فیر وادر جو مال کائی نیس سیندگر چیشر ورت سیند اکدیکی بوال پرزگو قائیل به چیستریک سیند اکد مکان یا موند یا قیر شروری برای ادار تیجه و قیر و بر

بینکام شرائظ تفسیل کے ہاتھ' بدائع المنا کعاور فقد کی عام کتب میں غدکور میں۔اب برختم کے مال کی زکز ہ کے احکام سلیحدہ علیمہ تفسیل کے ہاتھ کلیعہ جاتے ہیں۔

## سونے جاندی کی ز کو ۃ

(1) سو نے کا نصاب کو قاما نہ صمات آل ہے اور جاندی کا ساڑھے اور ن آلد نے پہائی آلر کسی کے پاس ساڑھے وال آلہ جاندی کی مارائھے سامت آلا اسوان جواور ایک سال تک باتی ہے تاہ سال گذر نے پاس کی زکا قادین فرش ہے اورائر اس کے موجواس پر زکانو فرش نییں ہے اورائر اس سے ذاک موجوب کی زکانو قوش ہے۔ (جا پیطرا)

(۲) سے مدی یا سوئے نے زیور، برتن اور نے گور، ٹھیدسب پر زالا قافرش ہے جا ہے زاہر وقع ہو استعمال میں رہیے ہوں یا برا کار کے مو مرض بیک سوئے جاندی کی ہر چر پر زالا قافرش ہے البت اگر

مقدارنصاب ہے کم ہوتوز لو 5 فرش بیل-(بدابہبدا)

(٣) سعنا چاندی آئر شانس نه بود بلکداس عمی پیچیکون طابروتو بالاب بزو کا انقرار بروی دستا چاندی شانب به دو دوسوتا چاندی مجهایا سیگاوند کو قد فرش بروگ اور اگر کلون بزیاده بروش آلایک و لایش ۱۳ ماشرسوتا پایو ندی بروارد به شیکنون به دو دوسوتا پایاندی نیس مجها ب سیگا در اس پرزگو قابر برای صورت کے قرش شاہ دلگ کر پارال تجارت کے لیے دور کی مصابق نگفت کے سکرد پادر پر گاری پرنگی ای کے ذکر قدارش کے کدولین و این می کے لیے بوت جی رہ

(٣) کی کی کی پائی ندو بوری مقدار س نے کی ساورت ہوری مقدار چاندی کی بلکہ بچھ سونا اور کچھ چاندی ہے آقار دوفول کی قیت ملاکر س رہے باوان قالہ چاندی کے برابرہ و بائے آور کؤ قرائش اور اگردوفول چیزی کم میں کدوول کی قیت ملاکزی مقدار نصاب کے برابرٹیس ہوئی آور کؤ قرائش مختب گرسے اور چاندی کی مقدار بوری بوری ہے تھے ہے اگائے کی مفرورت ٹیس بلکہ چاندی کی کر کو آئا اس کا حساب کر کیا گیا۔ ہی اور سونے کی ذکو قائل کا حساب کر سے تھی دوئی۔ (براین مائید اختان)

(۵) کی کی کے پاس ماز معے باون قولدیاں ہے زائد جائد کئی گھی گھرسال گذرنے ہے میں جو بود چار تولد یا نوران قولسونا تھی لگ کیا تو اس سونے کا سمال الگ شرفیش ہوفا بلکہ جب اس چاندی کا سمال چرا ہوکا قویہ تھی ہوئے کا کہ بعد مثل ہے ہوئے سونے کا سال تھی ہوراہ قربان چاری پورے ہوئے چاندی کی دکو قربادا نگل ای وقت فرش ہوجائے گ۔ (بدیجدد)

یے سونے چاندی کے نذکورہ از ن ق ملی تحقیق مطلوب بوتو مفتی محمث فیص حب کی تعنیف '' اوز ان شرعیہ'' ما حظ فی میں۔

(۱) کس کے پائیں اماز مصے وادن آولہ یااں سے زیادہ جاند کتی گھر بھر برال پوراہوئے سے پہلے ۲۰۰۷ تولید پانچاس سر گھز قولہ جاندی اور ان گائی قابیان سے تجھا جائے گا کہ اس پوری چاہدی پرسال گذر آبیا چاہ کچے اس پوری چاہدی کی ترکز قافر خس بوگی بعد ممل ملنے والی چاہدی کو بال جائید و قار تیمیں کیا جائے گاہ ( جو ایو بلدا)

( ) کسک کے باس سوڑھے باون توسو اندی کی قیت کے برابریااس سے زیاد وروپیے قیا مجھ تری سال پوراہوئے ہے ایک دوروز پیلیا اتنائ یااس سے کم یازیاد وروپیا اورائی کیا تو جب پہیے روپے کا سال پوراہوگا تو یہاں بھی بہی تجھا جائے گابھدیش مطفہ الے روپے کا سال انگ شارٹیس کیاجائے گا

شفاصہ یہ کے دومیان سال میں مال سے گفتے یابی حت کا زکو تائیر کیل اوٹریس پر سے کا سال کے ختم پر جتنامال موجودہ وگا اس چور سے مال پر زکو قائے گی۔ فرض کیجئے کر ایک گفتس کے پاس سال تم تک صرف ایک جزاررہ پیدتھا یا اس کی قیست کا سوتا جا نعری بگر سال پوراہو نے سے ایک دوون پہلے اس کو فوج اررہ ہے بیاس کی قیست کا سوتا جات کی لگ تو تو تو تاہدے در بڑا رکی اوا کر فی جوگ

پنے کے گیڑے تو اُو تھی ان دورہ ایت کے بوال پر زَلَا ۃ اُوٹرین کیس کیس اگران پر ہوا کام ہے تو اس کا میں اس کی زر ہو ایس کی در کو ۃ اُس کی اُس کی در کو ۃ اس اس کی در کو تا اس کی در کو اور اس کی در کی جا در کی ہوا کہ کی جا در کی تو اور کی جا کی کی کی کر کے در کر نے کی در کی در کی جا کی جا کی گیا ہے جو کی گیا ہے جو کی جا کی گیا ہے جو کی جا کی گیا ہے جو کی جا کی گیا ہے کہ کی گیا ہے کہ

## نفذرو پييکي زکو ة

نقدر پیدیا ہے چدیدی کا ہو یا گلٹ وغیر وکا یوٹ کی شمی ہوز کو قرض ہے۔ (ش می ) ا۔ اگر کس کے پاکس من شے باوان آولہ چدی پاسات الساس نے کہ آگر سے کے برابر نقد دو پیرو دوو وو چاہ ہونا چاہدی بالکل نہ ہو ) آواس پر زکو قرض ہے کیونکہ نقد رو پیریمی ہوئے چاہدی کے تھم میں ہے۔ (شای) مقد الشمقتى عظم

مثلّا جاندی سواد وروپے <sup>لے</sup> تولہہ ہو اگر کسی کے پاس ایک سواٹھار وروپ ہرہ چیے جو ل تو

اس پرز کو ۃ فرض ہے کیونکہ میں ڈھے باون آولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے۔

۳۔ کس کے پاس کچھ نقدرہ پیداور کچھ مونا دیا ندی ہے کیکن علیحدہ ملیحدہ ان میں ہے کوئی بھی مقدارنصاب کوئیں پنچتا تواس و نے اور چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اگر اس سو نے اور چاندی کی قیمت اوروہ نقذر ویبیلا کرایک سواٹھ رہ رو بےاور بارہ میے ہو جائیں گے تو زکو ۃ فرض ہے در شعیل ۔ (در فقار)

مثلاً سی زمان میں سونا ۱۱۱۰ روپے تولد اور جاندی ۱۱/۴ مروپے تولد جو تو اگر کسی کے باس سال کے ختم پرایک تولیہ ونااور پانچ روپے غذیوں تواس پرز کو قافرض ہے کیونکہ ایک تولیہ ونا ایک سو تميں رويے كا ہوااوروہ پانچ روپے طاكرا كيك روپينتيس روپ ہوگئے اورپير قم ساڑے باو ن توليد چاند ك کی قیمت سے بہت زائد ہے کیونکد ساڑھے باون توسد چاندی کی قیمت تو سوادورو پے تولد کے حساب ے صرف ایک سوانھارہ روپ بارہ پیے ہوتی ہے۔ (درفتار)

البتة أترصرف ايك تويهونا بواوراس كساتهدروب ياجاندى بالكل ندبول توزكوة فرض نبیں۔ (جیس کرعام کتب فقہ میں مذکورہے)

کی کے پاس تین مورد بےر کھے تھے بھرسال پوراہونے سے پہلے دومورد بےاورال گئے توان دوسورو ہے كاحساب عيىحد نبيل كيا ج ئے گا بلكه جب ان تين سورو ہے كاسال يورا ہو گا تو يور ب پانچ سورو پ کی زکو قفرض ہوگی اور میں مجھاجائے گا کہ پورے پانچ سورو پے برسمال گذر گیا۔ (ہدایہ)

### مال تجارت كي زكوة

مال تجارت وہ مال ہے جوفروخت کرنے کی نیت سے میا ہواس کا انصاب بھی وہی ہے جوفقر روپ کانصاب ہے بعنی کل مال کی قیمت اگر ساڑھے بادن ولہ چاندی پر ساڑھے سامت تو لہ سونے کے برابر ياس ئے اند ہوجائے توسال گذرنے پراس کی زکو ہ چالیسواں حصد بنا فرض ہے۔ (ورعندوشری)

لے جا على كى قيت ميں كى ميشى موتى رہتى ہے۔ زكوة نكاتے وقت جو قيت موان سب مسال ميں وى معتبر موكى۔ س كتّب ثيل قيت كي جنتي منتاليس موجوه بين ،وه سب اس زمانه كالهمي بولي بين ،جب جي ندى بهت ستى ورمزال تقي ب جو ندی کی قیت بہت زیادہ پڑھ گئی ہے۔ سِنداز کو قائلا اقت جا ندی کا بھر ؤمعلوم کر کے اس کے مطابق حساب كرنا بيات ال مثالول على جو قيمت للهي ب ال كالقبارة كياجات ( محدر نع عفالقد عنه المرحوم ١٣٩٩)

ا ۔ '' مونا چاندی اور فقد روپ کے ماورہ بنتی چیزیں شٹل بچے مونیس کاپار اوپا، تا پا، بیشل ، را نگ راگف و ٹیرویاال چیزوں کے بیٹے ہوئے بہتن کو فیروا کیڑ ہے جو تھیرو، فرقیج یا کوئی اور سامان اسال کا تھم ہے کہ میدال اگر تجورت کے واسطیل بیشتہ فقدار نصاب ہے اور مال کر تھے پر اس کی زکو 5 ناکانائر شروع موادر اگر تجارت کے لئے ٹیش ایا تو کر کو فرشن ٹیس خواودو کتابی چیش قیمت اور کشتری نیادہ خاود سے شعر دوست کھا تھ ۔ (روین بیدو بنٹری)

 آگر - والطح ایا تدی کے علاوہ کوئی اور سامان اپنے استعمال کے والسطے ایا تی بھر تجارت کا اور اس کوئر وخت کر نے کا اداوہ ہوگیا گرفر وخت ثیمیں ہوا اور سال گفر کیا تو اس پر زکو تخمیس کی تک نیسی ہوگئے۔ معتبر ہے جو ہوال لینے وقت ہواور میاں مال لینے وقت تجارت کی نیٹ ٹیمین کی اس لئے سیال تجارت ٹیمیں ہال جب اس کی فروخت شروع کر وہ ہے اس وقت ہے تجارتی مال قرار پائے گا اور اس وقت کے جدا کر میسال مجرمال ہو اور کا تو قرض ہوگی دریانی

دئان میں جوالماریاں وغیر وسامان رکنے کے لئے رکھی ہوں یافرنچے وغیرواستعمال کے
لئے دکھا جواس برزگز ق افرش میں مک میدال جورت میں البتدا کرکو فرخیری کی جیارت کرتا ہوتھی ہیے
فرخیج تجارت کی شیدے ہی فرخیرا کیا جواجو یا گیا ہوتو اس پر زگز ق فرش ہے کیونکداس صورت میں ہیے
مال مال جاتا ہے۔ ( درعاز مباد شاق)

۳۔ اگر کئو سے پائر کئی مکانات ، وی ادوان کوکرایہ پر چیانا مؤد آن امدیکا نوں کی قیمت پر مگی ز کو قوش ٹیس ، خوادہ وکئی بی قیمت کے کیوں شاہوں ۔ البابیتان کے کرایہ ہے حاصل شدہ دقم جس فدر سال بھر کے ٹیم ٹک باقی سید گی اس کی ذکر تو نقدر و ہے حساب ہے اداکرنا شروری بردگا۔

ای طرح آگر تی نے شاڈ ایک بڑار یا زائدرو ہے کے برتن فرنچ یو شامیے نے یا سائنگیس وغیرہ یا کوئی اور سامان کرا یہ چ دیشے کے لئے خریدا اور کرا یہ پہنا تارہا تو ان چیز وں پر کھی زکو ہ فرض ٹیس کیکٹ کرا یہ پہنا نے ہے مال مال تجارت ٹیس بٹا اور اس پر زکو ۃ فرش ٹیس بوقی البت کرا ہے بچروپے حاصل بچوگا اس کا وی تھم ہے جو مقدرو ہے کا ہے بھٹی بیرد چیر کر ابقدر نصاب ہو اور ایک سراک کم رجائے تو اس روئے پر زکو ۃ فرش بوگ ۔ (جابیدہ تات میں ن

۵۔ پر پنٹنگ پر کس کار خانول اور ملوں وغیرہ میں جوشینیں شد، بوری وہ کی مال تجارت میں نبذان پر کئی زکز قرش نمیں۔ ابت اگر مشینیں تجارت کی نیت سے فریدی بول کدان کوفرونت کیا کریں کے قوان پر کئی زکو قرفر موجی درزگ کی کپڑے سینے کی شینیں، ورائی کھین وغیرہ کی مشینیں اور برشم کیا شینوں وغیرہ کا میکن تکم ہے۔ (درفاروش ک) ۲۔ کارخانے اورال وغیرہ کی مشتم ل پاؤ زکو قرش مہیں لیکن ان میں جو مال تیار ہوتا ہے۔
 اس پرزکو قامے۔

ں۔ ای طرح جو خام مل مل میں سامان تید کرنے کے لئے رکھا جاتا ہے اس پر بھی زکو ۃ فرض ہے۔ ۔ خام مل اور تباہ شدہ مال سب کی قیت لگا کراس کا ڈھائی فیصد زکو قاد اکر ہم فرض ہے۔

(ورمخناروشا کی

ے۔ کس کی سک پاس پھھ وانا چاندی اور پکھ مال تجارت ہے کین علیدہ مطابعہ و ندہ واند مواند ویا ندی بھٹر رفساب ہے اور نہ مال تجارت بھٹر رفساب ہے تو سب کو ما کر دیکھیں ، اگر اس مجموعہ کی قیہ ہے۔ سماز سے چون تولد جاندی یہ صونے کے برابر ہو وہا ہے تو ترکو قافر ش جوگی اور اگر پھڑتھی کم رہے اور زکو قافر ش پیس ۔ (جایہ)

مقروض پرز کو ہ کب فرض ہے کب نہیں

ا۔ کی کے بی ان دومود ہے ہیں اورائے ہی دو پکا دو مقروض ، دو اس پر زکا و قرض نیں۔ پیا ہے دود دمود یہ پورا سال اس کے پاس کے بیاس اورا گرڈیز دھورو ہے کا مقروض ہیں جباتے بھڑی زکا و قرض نیس کے نکل ڈیز دعورو ہے کے قرض ، ویٹو صرف بچاس دو پہنر ورت سے زائد سیکاور پچاس دو بینا نے کل ساز ھے وال اور اور اور اور اور کا کی تیست کے ہیں۔ (در بیعدول)

۲۔ اگر کئی کے پائی پانچ مورو ہے ہیں اور وموو پے کا وہ قرض دار ہے آوال پر بین مورو پے ک ز کو قرض ہے۔ ( ہدا جدال )

## قرض خواہ پرز کو ق کب فرض ہے کب نہیں؟

اً مرّاتِ کامال کی کے ذمر قرض ہے تو اس مال کی زَوّ ہو تھی آپ پر فرض ہے بھر طیکہ قرض اراس کا اقرار کرتا ہوادوادا کر نے کا دعد دکرتا ہو یا اگر ہوا انکار کر نے آپ کے پاس کوئی شہادت یہ دستا ہیز کی ثبوسا اسکی موجود: دس کے ذریعے آپ ذراعیہ عدالت وصول کر سکتے ہوں۔

ليكن قرض كي تين قسمِس هيں :

اورا کریے پورا قرض بفقر رفعهاب شہ ہوتو اس پرز کو قافرض نیس البت اگر آپ کے پاس کچھاور مال است اور دونوں ملا کر بفقر رفعهاب ہوجا کیس تو ز کو قافرض ہوگی۔ (شی جدی سری am)

بھی ہے اور دونوں لما کر بقتر رئیسا ہے ہو یہ کی آور کو قوض ہوگی۔ (ٹری پیدہ ہیں۔ ہو۔) ۲۔ دوری تھے ہیں ہے کہ دو آخر کی تنظرہ دیکی کا جو تجارت کی دونا کی اور منطق کی ہیں۔ یا گھر اور نسال تیا دی گرفت کی گھر کی اور چیز فروخت کی تھی جو تجارت کی تحاصال میں جس متوسط کا سلمان یا کوئی زیمن فروخت کی تھی اور اس کی تحییت ہائی ہے۔ الیستر من کو اصطلاع میں دس توسط کیتے ہیں تو چی تیست اگر بقتر رئیسا ہے اور کی سال کے بعد وصول ہوئی تو بھول ہوئی ہوئی ہیں متا ارائیسا کہ بار دسول شدہ جائے اس وقت تک اس پر زکو قاد اس کا فرش میسی ہوتا۔ جب بقدر نساب وصول بروپ کو واٹس چی ہوئیسا تھا ہم سول کی زکو قاد میا فرش میسی ہوتا۔ جب بقدر نساب وصول ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں۔

مستله : آن دوری فتم کافرش آر کیکشت وصول شاوا بلیشنا بهل مرتبده اروپی شاؤ آرآپ کیان پیلے سااید بال بقدر نساب موجود ہے تو بین غید دوپ آن موجود و دوپ کے ساتھ ملاکر حساب وکا چنا گئے دسیان ایک سم پندرور پنکا مال پورا دوگا تو یہ کھو بات کا کرفرش سے وصول

ہونے دالے پندرہ رو ہے پڑھی پوراسال گزرگیا انبذا پورے ایک سومیں روہے کی زکو ۃ فرض ہوگی۔ سے تیسری قتم ہیے کے نقدرہ پیقرض دیا نہ سونا جا ندی دیا اور نہ کوئی چیز فروخت کی بلکہ کی اور سبب سے آپ کا دوسرے کے ذہبے ہو گیا۔ مثلاً عورت کا مہرشو ہر کے ذمہ ہو نا شوہر کا بدل ضع عورت کے ذمہ ہو یا دیت (خون بہا ) کس کے ذمہ ہو یا ملازم کی تخواہ ادا کرنا ہاتی ہوا پیے قرض کوفقہا ، وسن ضعیف کہتے ہیں اور ال قتم کا حکم ہیے ہے کہ اس کا حسب وصول ہونے کے دن سے ہوگا چھیلے ساول کی زکو ة فرخ نہیں ہوگی چٹا نچے وصول ہونے کے بعداگراس پر ایک سال گذر گیا تو اس سال کی ز كو قافرض بهوگی ورنهای .. (شای جدیری ۵۲۰۰۰)

هستله : براویدنش فند تیری فتم می واخل به املازمت چهور نے کے بعد جب ال فند کاروپیے وصول ہوگاای وقت سے اس رویے کے سال کی ابتدا ہوگی اور پچھلے سالوں کی زکو چ فرض نہیں ہوگی۔ اطلاع: اس مئلة يربعض علاء كالمثلاف بده اس كودين قوى يامتوسط قرار دية مين اوراس ير بھی گذشتہ سانوں کی زکو ۃ ارزم کرتے ہیں اس لئے احتیاطا کوئی ادا کردے ۃ افضل ہے۔ اس مسئلہ کی مكمل تحقیق مع دلائل كے د مجھنا ہوتو دفضیمہ امداد الفتاویٰ "حدد دم میں ملہ حظے فر ما ئیں۔

سال بوراہونے سے پہلے زکو ۃ دے دی تواس کا حکم

اگرکوئی مالدار کہجس پرز کو قافرض ہے سال گذرنے سے پہلے ہی ز کو ۃ وے دیتو یہ جائز ہے۔اس کی زکو قادا ہو گئی اورا گروہ فی ان ل مالدار نہیں بلکہ کہیں ہے مال ملنے کی امیدیر مال ہے پہیع بن زكوة د يدي توبيز كوة ددانيس بهو كى جب بيره ل البائية اوراس يرسال گذر ج ئي تو دو باره زكوة وینافرض ہے۔ (ہداریطداول)

۲۔ مالداڈمخض اگر کئی سال کی زکو ۃ پیشگی دے دیے دیے بھی عبئز سےالبتۃ اگر کسی سال مال بوھ کی تواس بر ھے ہوئے مال کی زکو ہ میں مدہ دین ہوگی۔ (رمخار شامی)

السلام كى كے يال ايك موليس رويے ضرورت سے زيادہ رکھے جي اور سورو يے مزيد ملنے كى اميد ہاں نے پورے،۲۴ رويے کي زکو 3 وے دي تو پيجي جائز ہے ليکن ختم سال پر روپيے نصاب ہے کم رہ گیا مثلاً ایک سورویے ہاتی رہ گئے تو زکو ۃ معاف ہو گی اور دیا ہوا صدقۂ نافلہ ہو گیا اس کا شه تواپ ہے گا۔ (ورمخاروش می جلدول) سمال مکمل ہونے کے بعد مال ختم یا کم ہوجائے کا تھکم ا۔ اور سکی کے ہال پر پودامال گذرگیا گئارہ کار کو جنیں دی کرتمام ہال چوری، ڈیایا کی اور طریقہ ہے شاقع ہوگیا تو تو قو میں قدر زکو قرض بور کئی دومعاف نیس ہوگی ہکد دیا اور طرح اسے اقتیار سے شائع کر دیاتو جس قدر زکو قرض بورگئی دومعاف نیس ہوگی ہکد دیا

الوسرل الميانية المطالب مردية و المعدور و قرب الون في وصف من من بعد بيدوي پڑے گی۔ (بدايسة نے كے بعد كى نے زكوة كى نيت كے بغير اپنامال فيرات كرديا تو بھى زكوة معانىء كائي۔ (جداجدا)



# احكام عيدالانحى عشره ذى الحجه كے فضائل

آخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی عبادت کے لئے عشرہ ذی المجیسے بہتر کو کی فرمانی میں۔ ان میں آیک دن کا روزہ آیک سال کے روز دن کے برابر اور ایک رات میں عبادت کرناہی قدر کی

عبادت كيرابرم - (زندى دابن ابد)

قرآن چیرسورة وافخیرش اندنتونی نے ذیر راتوں کے تیم کھائی ہے۔ وہ زیر انٹی جہور کے آفل شی سی عثر وزی الحجیک راتی چیرے خصوصائو پی تا ریخ تینی فرف کا دن اور عرف اور عید کی درسیانی رائٹ، ان تمام ایام شمن می خشنے سے دیجتے چیں سے فرف تینی نو پر ڈی الحجیکا روز ہو کھنا کیک سال گذشتہ اور ایک سال آئندہ کا کفارہ ہے۔ اور عید کی رائٹ میں بیواررہ کر مجارت میں شخول ر بنا بہت بری گفشیات اور قواب کا موجب ہے۔

تكبير تشريق

اں بھیر کا متوسط بلندا وازے کہنا مرودی ہے بہت اوگ اِس میں تفظنت کرتے ہیں پڑھتے ہی تنیم یا آہت بڑھ کیتے ہیں اس کی اصلاح شرودی ہے۔

#### نمازعيد

عمدالانتخاب روزیے برمسنون میں : صبح سویے انسان کسل وسواک کرنا ہا کسساف عمدہ کیڑے جواچنا پاس بول پہنزا ہوشیوراگانا عمیدی ٹمازے میلے کچھد کھانا مجیدا گاہ کوجاتے ہوئے تکمیر فدکورالصدر آباد از جناب نما رحمدود و دو دو الحدث إن شل و دمری نمازوں کے فرق مرف اتنا ہے کداس میں برواکدت کے اعداد تین تین تکبر بن زائد بیر سے بہلی رکعت میں صب حالت اللّه بھی پڑھنے کے بعد قر اُرت ہے بہلے اور ودمری رکعت میں وڈکیروں کے بعد ہاتھ چھوڈ وی، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باغدہ جات و درمری رکاحت تہیں رکعت میں وڈکیروں کے بعد ہاتھ چھوڈ وی، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باغدہ جات و درمری رکاحت میں تینوں کیجروں کے بعد ہاتھ چھوڈ و کے جا کیں، چھی تگیر کے ساتھ رکوئ میں چلے جا کیں، انماز عمد کے بعد خطیہ منزواج ہے ہے۔

## قربانى

قربائی ایک اہم عمودت اور شعائر اسلام میں ہے ہے۔ زمانہ جائیت میں مجی اس کو عمادت مجھا جاتا تھا گر بتول کے نام پرقربائی کرتے تھے ای طرح آج تک بھی دومرے خااب میں قربائی فیڈئی رسم کے طور پر اداکی جائی ہے۔ جنوں کے نام پر یاسی کے تام پر آج کے عام پرقربائی کرتے ہیں۔ سورہ انسا اعسطنیا ک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مسول کو تکاری کو تراض اللہ کے سوائی کی ٹیس ہو کتی قربائی گئی اس کے نام پر ہونا چاہیے۔ فیصل لوبک و انسحو کا کہی شہوم ہے۔

> دوسری ایک آیت میں اس منہوم کودوسرے عنوان سے اس طرح بیان فرمایا ہے: .

ان صلوتی و نسکی و محیای و معانی نف دب العلمین \_ (این کیر) رمول الفر گائد نے بعد جمرت دل سال به پیرطیبیش آیا م فریا۔ برسال برابرقر بائی کرتے تھے جمسے معلوم ہوا کہ قربائی صرف کم منظمہ کے لئے تضعوص ٹیمیں بلکہ برخوص ، برخیر میں ابعد خیش شرائط واجب ہے (ترقدی) قربائی واجب ہے۔(شائی)

قربانی کس پرواجب ہوتی ہے

قربانی ہرسلمان ،عاقل، بالغی تیم ہر واجب ہوتی ہے۔ جس کی ملک میں ساڑھے باون تولد چاندک یاس کی قیمت کا الی اس کی حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہو بیال خواہ ہونا، چاندی یاس کے زیورات ہوں یا مالی تجارت یا ضرورت سے زائد گھر یلو سمان یا مسکو ندمکان سے زائد کوئی مکان وغیرہ ( شامی) قربانی کے معالمہ میں اس پر سال گزرہ بھی شرفتیں، پیچا و پھنوں کی ملک میں اگرا تمال ہوگئی تو اس پر یا اس کی طرف ہے اس کے ولی تر قربانی پر واجب تیس، ای طرح جو تحض شرقی قاعدے کے موافق سافر ہواس پڑھی تریائی اور مؤمنیں۔ (شای)

ھىسىنلە : جىڭ خىش پرترمانى داجب رىتى اگراس نے قربانى كى ئىت سے كوئى جانورخرىدا يا تواس كى قربانى داجب موڭك ( شامى)

## قربانی کے دن

قربانی کی عبادت مرف تین دن سے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے دفوں میں قربانی کی کوئی عبادت تمیس بقربانی کے دن دی الحجی دو ہیں ، گیارہ و ہی، اور بارھ میں تاریخیس میں ان میں جب جا ہے قربانی کرسکتا ہے، البید رسیلہ دن کرنا افضل ہے۔

## قربانی کے بدلے میں صدقہ وخیرات

اگر قربانی کے دن گزرگے ناواقعیت یا خفلت یا کی عذر سے قربانی نیمیں کر سکاتو قربانی کی قیست فقراء سما کیس پرصد قد کرنا واجب ہے۔ لیکن قربانی کے تین دنوں میں جانور کی قیست مسد قد کرویے سے میدواجب اواز مدوکاء بھیشہ کنا ورجے کا ، کیونکہ قربانی ایک مستقل عموارت ہے۔

جیسے نماز پڑھنے سے روز داور روز ور کھنے ہے نماز ادائیں ہوتی ، زکو ۃ ادا کرنے سے کج ادا نمیش ہوتا ، ایسے ہی صدقہ ونیم اس کرنے سے قربائی ادائییں ہوتی ، رسول کر کیم بھا کے ارشادات اور تعالی اور تعالی محالیہ کرام می سریشا ہوئیں۔

جس بستیوں، شہروں میں نماز جعد وعیدین جائزے وہاں نمازعیدے پہلے قربانی جائز نمیں، اگر کی نے نمازے پہلے قربانی کردی قواس کو دوبارہ قربانی لازم ہے۔ البتہ چھوٹے گاؤں میں جہاں جمدوعیدین کی نمازین موقعی قویدوگدر موسی تاریخ کی تیج صادتی کے بعد قربانی کر کتاتے ہیں، الیصی سی اگر کی عذر کی وجہدے نمازعید پہلے دن شدہو سکیا قرنمازعید کا وقت گرز وجائے کے بعد قربانی ورست ہے۔

مسئله: قربانی رات کوهی جائزے، مربہ زمیں ۔ (شای)

## قربانی کے جانور

نمراه زبہ بھیزی ایک قائش کی طرف تے بہائی کی جاسکتی ہے۔ گانے بیل بھینس ۱۰ ٹ سات آدمیول کی طرف سے ایک کافی ہے ، بشر طیکہ سب کی نیت قواب کی ہوء کی کنیت تھی گوشت کھانے کی ندیو۔

ھىسىنىلە: ئىكرابىئىرى ياكىسىمال كاپوراتونا ئىر دەرى بەيھىئراد دەنىيا گرا تئافر بىادرتىل دىد يىھىنىش سىل مجركا مطلوم بوتو دوچى چەئزىپ دائلىق بىتىل بېچىنى دەسال كى ادنت ياخى سال كا بونا شىر دى بىسان قىردى بىرى مالۇرقىر يانى كەكئىك كاڭ بىش ب

مسئلہ: اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا تمریوری بتا تا ہے اور طابری حالات شماس کے بیان کی تکذیب بیش ہوتی اس پراعماد کرنا جائز ہے۔

هست نه جس جانور کے بینگ پیراُتی طور پرندیوں مان کامل سے لوٹ گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے، ہاں بینگ بڑے اکھڑ گیا ہوجس کا اگر وہاغ پر متالازم ہے تو اس کی قربانی درست نمیں۔ (شای)

مسئله: خس (بدبيا) برك قرباني جائز بكه أضل ب- (شاي)

ھىسىنلە: ائدھە،كانے بْگُرْپ جانوركى قربانى درستىنىن «اى طرح ايبام يىش اوراغر جانور جو قربانى كى جگەتكە اپ يىرول سے نەجا ئىكلاس كەترىانى ئىمى جائزىنىس-(دەنئەر)

مسئلہ : جمن جانورکا تہائی نے زیادہ کان یاؤہ وغیرہ کئی ہوئی ہوں کی قربائی جا نئرٹیس۔ (شای) مسئلہ : جمن جانور کے دانت بالکل شہوں یا اکثر شہوں اس کی قربائی جہ نزٹیس۔ (شای) ، ربنار) اس طرح جمن جانور کے کان پیمائی طور بالکل شہوں اس کی قربونی ورسٹ ٹیس۔

ھسسنلہ : اگر جانور میچی سامتر یوافق مجراں میں کوئی عیب، نع قربانی پیدا ہوگیا، قواگر قرید نے والانمی صاحب نصاب جیس ہے قواس کے لئے ای عیب دارجانور کی قربانی جائزے، اورا کر میے شخص کی صاحب نصاب ہے قواس پر لازم ہے کداس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی سیسید کا میں مدید کی سیسید کی سیسید کی سیسید کی میں میں میں میں میں کہ میں کہ میں کہ اور کی قربانی

### قرباني كامسنون طريقه

ا پی قربانی کوخود پ ہاتھ ہے ذیح کرنافضل ہے۔ اگرخود ذیح کرنائییں جانتا تو دوسرے ہے ذیح کراسکتا ہے گرذیک کے دقت و ہاں خود تھی حاضر برنافضل ہے۔

هسسنله: الخِيْرِ بَالْ كَانتِ مِنْ وَلَ إِلَى الْبِينَ البِينَ وَثَا كُلُ فِي حَدِقَ بِمُ اللهُ اللَّهُ الْمِرَكِمِنَا صُروى عِينَ عِيدَ جب بِالورووَعَ كُر فِي كَ كَ كَ لِكَ روهَ لِمِدَالِ اللَّهِ عِيدُومَا إِلَّهِ هِي:

انى وجهت وجهى للذى فطر السموت والارض حنيفا وما انا من المشركين . ان صلوتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين . اورذ كُرُ كُر فَي كيوريزماخ ع :

اللهم نقبله منى كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك ابراهيم عليهما السلام

## قربانی کا گوشت

۔ جس جانور میں گئی حصہ دار ہوں تو گوشت وزن کر کے تقییم کیا جائے اندازہ ہے تقییم ندکریں۔

r- اُفضل یہ بے کر قربانی کا گوشت تین مصر کے ایک حصاب نال وعیال کے لئے رکھے، ایک حصارتاب واغزاء میں تقسیم کرے، ایک حصافترا، وسا کین میں تقسیم کرے، اور جس مختش کا عمال نیادہ دوروقام کوشت خود محکم رکھ کھا کہا ہے۔

۳- قربانی کا گوشت فروخت کرناحرام ہے۔

۳\_ و خ تر کے والے کی اجرت میں گوشت یا کھال دینا چا تزمیس ، اجرت علیحہ ودینی چاہیے۔

## قربانی کی کھال

ا۔ وغیرہ خوالیا جائے یا کہ کھال کو اپنے استعمال میں لانا مشلاً مصنے بنالیا جائے یا پڑے کی کوئی چیز ڈول وغیرہ خوالیا جائے بیجا کڑے کے اس کر اور خت کیا تواس کی قبت اپنے ٹرچ میں لانا جا بڑئیں ملکہ صدقد کرنا اس کا داجب ہے اور قربانی کی کھال کو فروخت کرنا بدون میت صدقد کے جائز بھی مہیں۔(مائیری)

۲۔ قربانی کی کھال کسی کی خدمت کے معاوضہ بین دینا جائز تبیں۔ اس لئے محبد کے موون یا امام دغیر و کے بی الخدمت کے طور بران کو کھال ویناور سے نہیں۔

۔ س۔ مداری اسلامیے نفریب دنادار طلبا وان کھالوں کا بہترین معرف میں ، کداس میں صدقہ کا تو اب بھی سیادرا دیا ہے علم ویں کی خدمت بھی گرمددئین و طاز میں کی تنو اواس سے بیاجا نزمیس۔

والله الموفق والمعين

#### مسائل حاضره

# ا ذان ، نماز ، خُطبه جمعه عربی زبان میں کیوں ضروری ہیں؟

دلاکل شرعیہ سے نابت ہوتا ہے کہ خطبہ نماز افان وغیرہ ترکی زبان میں بول غیر عربی ہیں نہ بول کیونکہ تمام تم استخصارت بھڑا ہے اس کے خلاف نابت ٹیس ہوااور تدائی آپ بھڑا کے بعد صحابہ کرام تا سے بھی غیر حربی میں نابرت واصالا تک میں ہمہت سے حضرات تجی زبانوں سے واقف تھے۔

## خطبه جمعه غيرعر بي ميں جائز نہيں

سنن ادرآ داید خطیه کا شوت نی کریم کا اور صحاب کے قدال ہے ہے۔ جس کی بتایر فقتها نے ان آ داب کی اقسرس تر فر مائی ہے تاکسیوں کا نب الساؤ قاب سما درس ۱۳۵ ان اصطری اور برا الرائق می ۱۵۹ تر ایس ان کی تفسیل کر جود ہے۔

خطیر کی بش ہونا حضر سال مالا پوسٹ و گھر اور حضر سن اور کا انتدارا مالود وی در اُقی و قیم و نے
ای دکیل سنانات کیا ہے۔ آپ چند میشن نابت ہیں کئی کا دور موافقہ نے کہ کہ انتخادہ کو سحاب
کرام کی باوجود میک بس طرح آئے کیا دکا مراوان کی تھم واضا عت کی حادث ہا اس سے
نیادہ تی کی کیا اساسہ آسند و سال مرقوم کی ذیان میں برار اِ موجود میں اور ای وقت سامد تصنیف بالکل
ند تقالہ بیز ہی کی معتقب اور مالی کے ناطب بحث اللہ جم سی میں بلکتا در آن امام مجاہد ہے کہ دو
وفار ای افراد تھنے بالد میں کی ناطب بحث اللہ میں میں بلکتا در آن امام مجاہد ہے کہ دو
جو کے کو حضور بھی کے ناطب میں کا میں کا میں کی خطر میں کا میں میں بلکتا در آن امام مجاہد ہے کہ دو
جو کے کا حضور بھی کے نام کو کہ بالد کے کہ مواجہ کی کی بوات سے تھے اور اگر تھمود خطبہ
وفار وشیح نی تھا اور کھنی کا ساسہ تھی تھی اور کھی ہے کہ دو کا سے تھے تھی اور میں گھر کو رہ بالد کی کہ دوان کے عام سے تھی تو کو طب کے عام سے تھی گوں دیا گ

کین تمام مر نبوی ش اس شم کا ایک واقعه بھی مروی نیش \_ آب بھٹا کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ ملیم اجعین ایک سل روال کی صورت میں بلاد تم میں داخل ہوئے اور دنیا کا کوئی گوشٹیس جیوڑ اجہاں اسل م کافریش کیتی دیاور شعائر اسل م ( نماز جمد و دومیدین ) ق تم ٹیش کرویئے۔ ان حضرات کے خطبہ تاریخ کی کمالیوں میں آج تھی بالفاظہا فراد و مدون میں۔ ان میں کے ایک ایک نے بھی بھی بلاوٹم میں واش ہونے کے بعد اپنے نتاظین کی کل دیان میں خطبہ ٹیش دیا حالا کدو وابتدا تی اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا۔ جب کرتمام اوک بلنچ ادکام کے لئے آئ کے تین دیا و چھائی تھے۔

یہاں پیشیر بھی تیس کیا ہا سکتا کر ان کو گئی نہ ہاں کی واقعیت تیسی کیونکہ بہت ہے ہی اہر کرام کے متعلق ان کی موائی تھ کر دور با میں میں تصریح ہے کہ دوہ دو اور کیا ہی ہی وغیرہ دنیا میں جائے تھے واران میں بخوائی قریر کر تھے تھے دھنرے نہ بدن ماہ یہ کے متعلق خاجت ہے کہ دوہ بہت کی محفظ نہا نمیں جائے تھے۔ ای طرح دھنرے سلمان تو خود فارس کے در بنے والے اور دھنرے بال مجھٹ کے اور دھنرے سے مسیسی معمیل کے دور مجھٹ کے اور دھنرے ۔ صعبیت روم کے باشدے تھے ای طرح بہت سے دھواسے تھیں جم کی وادری زیا نمیں حوالی کے ۔ مداد دور کی تھیں۔

''جب ہم نے بی کر پھھنے کے خطوں پر نظر ذالی آوال میں چند پیزوں کا ثابوت مال آئ میں سے چمد وثنا اور کل شہادت اور دورود ٹی کر کم بھٹ پر اور تھو کی کامر کر کا اور کس آیت کا پڑھنا اور تمام مسلمانوں کے لئے دعہ کر نااور خطبہ کا طرفی زبان شی ہوتا''۔

پھر قر مایا کہ خطبہ خاص عوبی زبان میں ہونا اس کئے ہے کہ تمام مسلمانوں کامشرق ومغرب میں پیٹے پی کاک رہاہے۔ یا وجودا ک کے رہبت ہے مما لک میں مخاطب بھی لوگ تھے۔ اورامام نووی نے کتاب الاذ کار ش تحریر فرمایا ہے کہ خطبہ کے شرائط میں سے بیٹھی ہے کہ وہ مر بی زبان ش ہواور در بختار میں شروع فی المصلوق کے بیان میں کھتے میں:

#### وعلى هذا الخلاف الخطبت وجميع الاذكار

''نٹون خلیدادر آمام از کا دوادراد ہیں گئی کی اختاف ہے کہ امام ساحب خیر اولی میں میں توقر است جیریادرصاحبین نامیا تار کئی امام صاحب سے صاحبین سکالی کی طرف رجور معتقول ہے''۔ اور اندیشواقع میں سے امام راقعی قرباتے ہیں :

فهل يشتوط كون الخطبت كلها بالعربيت وجهان الصحيح اشتواطه فان لم يكن منهم من يحسن العربيته خطب بغيرها ويجب عليهم المعمله والاعصواو لا حجت لهم - (شرناها الامرائه يعتق ٢٣٩هم بدنير؟) العمله والاعصواو لا حجت لهم - (شرناها الامرائه يعتق ٣٣٩م بدنير؟) "اوركيا خطي الا بن شرنة عاشر علي شارة والمربية على المرائب عن المرائب المر

اس شبرکا جواب کہ جب مخاطب سمجھتے نہیں تو پھر خطبہ عربی میں پڑھنے سے کیا فائدہ

### أردوميں اذان كيوں نہيں؟

یباں میں وال بدنبیت فطیہ کے زیادہ وضاحت کے ساتھ عائد ہوگا کہ جی علی العسلوٰہ ، می ملی العسلوٰ قانون جانتا ہے۔ نماز کو چلو نماز کو چلو کی آواز دیٹی چاہئے یا کم از تم ترجمہ کرویٹا جا ہے اورا گرشہ کیا جائے کہ اذان او گلمات مقررہ ٹمی ایک اصطفارح ہی ہوگئی ہے او جور معانی نہ مجھنے کے مجم مقصرا علمان حاصل ہے تو مجھنے نہیں کیونکہ تش اعلان اور اصطفارح کے لئے اثر چند گلمات تیجیبر وشہاد تمان کی گانی تھے ان سے اعلان کا مقصد حاصل ہوجا تا ہے تو پھر سرے سے باتی الفاظ کا کہنا کی فصول ہوگا۔

لیکن خالاً کو کی بچود دار مسلمان اس کوتیویز ند کرے گا کد نماز مح قرات و تجیرات کے اورای طرح تمام شعائر اسلامیہ اذان واقامت وغیرہ کواردو یا دوسری ملکی زبانوں شمل پڑھاجاید کرے۔ بلکسب جانتے ہیں کہ قرآن مجیدی اصلی خرش اگر چینجا ادکام ہی ہے کین نماز میں اس کے پڑھنے کی خوش اصلی نیٹیں بلکہ وہاں صرف ادائی عبارت اورڈ کراند مقصود ہے اورنماز میں اس حیثیت ہے قراۃ قرآن پاک کی جاتی ہے تکھنے ووعظ مقصور نمیس ہوتا اوراگر عاصل ہوجائے تو وضعمنا ہے۔

نحیک ای طرح خطبہ جمد کر بھنا ہوا ہے کہ اس کا مقصد السلی ذکر وعمادت ہے ادر وحفا وجد وہ اس میں ہے جہائی حاصل جو جائے ہم جمع ہے دونہ کوئی حریث نجیس اس لئے قرا اقر آن اود بھیسرات واؤ ان وغیر و کی طرح خطبہ جمد کوئی مناص حربی شما پڑھنا ہو ساتھ وہر کی زبان مثل پڑھنا عربی مثل پڑھ کر تر جمد کرنا ظاف سنت بلکہ بوعت ونا جائز ہے اور خاراتو ال طرح الان دیں گ

بہاں تک اصل سندگان جو اس قو سابق ہوگیا کہ خطبہ جدم کی ہے دوائی فربان جی بڑھ میا اور فربان جی بڑھ میا اور فربان بیس پڑھ کر دوسری زبان بھی ای وقت تر ہمرکر با بوطن ونا جائز ہے۔ مضور جائز اور تمام خلفا اور اشدین اور تمام حالیہ کرام سے کال اور قرون شہود لبابالئیر کے قت ل کے خلاف ہے اور اور اور بی شل پڑھ کر کھر مکی زبان بھی تر ہرکے شی ایک دوسری قبادت کی سے وہ کہ خطبا کا تحقیق میں اور داخصار کے ساتھ کی اور اس کے تو کو کھر کیا تو دوسری طرح خلاف سنت ہوجائے کی گھیز یا دوہ جو بائے گی اور اگر امور فیکر دو مسئون بھی ہے کہ کہ کہ کیا تو دوسری طرح خلاف سنت ہوجائے کا بہر صال تر جمد اردو پڑھنے میں تران مجاہے تھوسی فضائل میں اخصار خلیہ کو اور تو است سے فئی وصناسد میں تھولی خطبہ کو شکر فرائے تیں موطاقیہ ایک میں انہ مادو اگر تھوں ان میں مورڈ مرائے تیں موطاقیہ ایک میں ان انہ اور اگر تھوں ان میں سے کوئی چیز شرور باتی اب ایک سوال باتی رہ جاتا ہے جواگر چیشری حیثیت ہے کوئی قاتل النفات سوال نہیں لیکن موجودہ صالات کے کافاعت وہ مس قدرانم ہوگا ہے امورہ یہ ہے کہ جب خطبہ کا مقصدہ اللّٰم می موقا دینہ نہیں بلکہ ذکر وعوارت ہے توامام کو جاہیت تھا کہ نماز کی طرح سنتیں تبلہ دوکر خطبہ دیتا قوم می طرف متوجہ و نے کا کوئی مجبہ معلومتیں ہوتی بلکہ قوم کی طرف ستوجہ دیا اس کی دلیل ہے کہ خطبہ کی اصلی خوش وعظ دہشیت ہے۔ نیز جب کداس ذکر کا خاص عملی نے میں کھنا مسنون ہے تواس بھی وعظ دیند کے کلمات اور تکا ہمان کا کھنا اکثر بارا کے اعتبار ہے بے فائد و ہوگیا۔ پھر خطبہ میں وعظ و ذکر کی کلمات کا تمام بارد تجم عمل صنون ہونا کی تھا۔

ال کا بواب ہے کہ اعلام آئی اور قریعات نویں ، عملی صاحبھا الصلوة و السلام کی تقوں کوئی تعدل بن فوب جانتے ہیں لیکن مرسری نظر میں جوبات سامنے ہے وہ بھی ایک عظیم الشان تک سے مشتل ہے جس کی تفصیل ہیں ہے۔

د ہریت اور آ زادی و بے قیدی کی بھی پیکٹرت نیٹی سر کار کی اسکولوں کے ذریعہ ملک میں اس زبان کو عام کیا گیا تو اپیا ہوگیا کہ گویا ہندوستان کے طرز معاشرت اور اخلاق وقدین سب بی

پرڈ آگرڈ ال دیا۔ نربان کی اشاعت وقعوم کے ساتھ ہی ساتھ انگریزی معاشرت پورٹین خیالات پورٹین آزادی ودھریت ویا ہی طرح میٹیل گئی اور جمس وقت مسلمانوں کی قسست شمیر ترقی تکھی گئی توان کے لئے مجلی زبان کر پی کہا شاعت نے وہی کا مملیا تھا جوتا تی غیروں کی زبان کردی ہے بلکہ اگر حارث دیکھی جائے تو باش اندم باماند کہا جا سکتا ہے کہ تر بی زبان نے تمام دنیا کو پیامتوں کیا تھا کہ کوئی خطابھی اس کے حلقہ اڑے خارج نہ رہا تھا اور تقریبا ایک ہزار سال کال تمام عالم پرایسی حکومت کی کرونیا کی تاریخ اس کی نظیم نیش کرنے سے بیشینا عاجزے۔

شُّ الاسلام حافظاتن تيميدنيا في كمّاب "اقتسضا الصواط العستقيم " عُمَّى عُرب دِجَمَّم كي زبان يمغصل كلام كرتي بوين فرمايا ہے -

واعملىم ان اعتباد الملغت موشو فى النحلق والدين تاثيرا قو يا بينا "مجمولاككى خاص زبان كى عادت ذال ليما عشل اوراخلاق اوردين عمى بهت يزى تو ي تا شروكتا به جراكل طاهرب" ـ

یمی وجہ ہے کہ ہر بادشہ اپنی تو می زبان کوا پی مملکت میں رائج کرنے کے لئے طرح طرح کی کوشش کرتا ہے۔

# هندوستان میں زبان انگریزی کی تروی اوراس کاسیاسی مقصد

یور چین اقوام جو آزادی و حریت کی بہت دائویدار میں اور مساوات کا وم بحرتی ہیں جس وقت بندوستان پر تبدید کرتی ہیں جس وقت بندوستان پر تبدید کرتی ہیں جس وقت وقت کرتے اپنی خاص تھی نہاں کہ بندوستان کی معاشرے کا جو کہ بندوستان کی معاشرے کا عمور وثیعوں کا عمور وثیعوں کا جمور وثیعوں کے بعد کی باتشر والی کا عمور وثیعوں کا بندوستانی تقل و میں کہ بندوستانی تقل و میں کہ بندوستانی تھی و کر وقت کے باتھ بندوستانی تھی کہ بندوستانی تھی کہ بندوستانی کی اطواع کے باتھ جو کہ کا عمور کی دیاں کے باتھ جو کہ بندوستانیوں کی اطلاع کو کا دوبارے کے باتھ جاتے ہیں وہ سب انگریزی زبان میں میں اطلاع کو کا دوبارے کے باتھ جاتے ہیں وہ سب انگریزی زبان میں میں بندوستانیوں کی اطلاع کو کاروبارے کے جاتے ہیں وہ سب انگریزی زبان میں میں جاتے ہیں۔

طفق الشاس غیرزبان کی دیدے پریشان ہوتی ہے اور اسحاب معالمہ کو شمن نہاں کی دشت کی جیدے دو گمانٹری تر جمائی و غیر در داشت کرنا پڑا ہے بھر حکومت اس کی پروائیس کرتی ہم کا تتجہ سے ہوتا ہے کہ و نیاس پر مجبور ہوگئی کہ اگر بری زبان حاصل کرے اس کے بغیرز عملی ہم کرنا شخص ہوگیا۔ کوئی بوچھے کماس میں کوئی افال ملک کی صلحت تقی ہم گرافیسی تحض سیاسی اور دورے کہا ہے طلقہ افر کوئیجہ کرنے اور معاشرت و تعدن اور اپنی نام نہاد تہذیہ ہے کو دنیا شی دوائی و بنار ہمارے دوثن خیال برادر جو طاہ ہے میں موال چیش کرتے ہیں کہ حربی زیان میں خطبہ پڑھنے سے کیا فائدہ یہ کہا ہی طرف بھی نظر عزایہ متوجر فرمائی ہے کہ انگریز بی زبان میں ڈاک ادر میل سے کنٹسدہ فیرہ چھاپنے سے کیا فائدہ سؤکر نے واکے عموما انگریز کی وال فیمیں۔ آگرہ وعکومت کی اس گہر کی چال پر نظر ڈالے تو آئیس خطبہ کی عمر نے کی حکمت خود خور ومطوم ہوجاتی۔

## عربی زبان کی بعض خصوصیات

اس کے بعدال پرٹور بیٹنے کہ یہی وہ بات ہے۔ جس کو یورپ سے بہت پہلے مسلمانوں نے سمجھا تھا اور چونکہ بدایک اور طبق طریقہ اسلامی شعار کی اشامت کا تھا۔ اس کے ٹی کر کہ بھیجے اور صحابہ کرام نے اپنے طرز قمل سے اس کوا تا موکد کردیا کہ تمام تم اس کے طاف ایک نظیر بھی ظاہر تھیں ہوتی۔

ان کایستیجہ اوا کو تھوڑے میں عرصہ میں کو بازبان نے تمام ما کو کٹے کرایا اور اس طرح کئے کیا کدونیا کی تاریخ میں اس کی نظریمیں کمی کیونکہ تاریخ اقوام پر نظروا کے والوں سے پوٹیدو ڈیمیں کرجس وقت عربی زبان مما لک تم میں سلمانوں کی فاتھانہ عاصلہ کے ساتھ واٹل ہوئی تو بھی ایس ہے جات چر وتشود کے جو آئ ہم پر دار لکھا جاتا ہے۔ عربی زبان کیا جائہ ججو بہت نے اس طرح لوکوں کے تھوب میں میک کی کرتھوڈی ہی مدت میں بہت سے مما لک تھم کی اپنی اسلی زبا تمری لاکلیے متروک ہوگر حوالی زبان میل کھی زبان ہوئی۔

معراورشام بھی اسلام ہے پہلے دروی زبان رازگاتھی مسلمانوں کے دائل ہوتے ہی حو فی زبان نے کئی زبان کی جگہ نے ای حارح مراق اوٹر اسان کی دفتی زبان فاری کئی کچھ وسے بھر موک ہوکر حمر فی دائج ، وی کچھ واقع کا کیک بہت بڑا حصہ آج کیک حو فی زبان کا پایند ہے جس کھواتی عرب سے کٹی میں کل مفر فی ایورپ و فیر و ھی ہر بری زبان دائے تھی و ہال بھی حمر فی زبان نے اپنا سکہ جمالیا اور اگر چہ آجی تھ ہے مدیدہ کے بعداب حربیت و ہال بائی تیسی دری کئی جم فیافت کے بہت ہے آتا رہ تھی آخر بیزی اور چرخی اور قرائسی زبان عمر موجود چیں جیسا کہ آخر بز مورخوں اور چھی مصطفین نے اس کا اقر ارکبا ہے۔

## نماز اوراذ ان اورخطبہ وغیر ہ کوخاص عربی زبان میں رکھنا اسلام کا ایک اہم مذیب اور سیاسی مقصد ہے

انغرش شعائج اسلامی نیز اوان اود تجمیرات اورخیلی جو مشاید عامد یش پزهیے جاتے میں ان کو حرفی زبان مل کرنے کا سائ متھد میں بیقا کہ جب لوگ نر مجمین کے اور ہروقت اس سے سابقہ پڑے گا تو خوائو اور لی زبان کیلئے کی طرف توجہ ہوگی جو کہ آن وصدیث اور موم مراتر ہیں کہ تر بمان زبان سے اور مس کا سکینا سلمانول پر فرش کتا ہے چہانچہ بی بوالد وجیسا کھرش کیا گیا کہ زبان کا خر ساتھ ساتھ تی عالمیں ہو کئے ۔ افغرش ان شعائج اسلامی کو کم فی زبان کے بھی آ کارتھ سے ایک سیا تی مراتھ ساتھ تی عالمیں ہو کئے ۔ افغرش ان شعائج اسلامی کو کم فی زبان میں رکھنے کی سحک سا کی سیا تی

#### خطبه جمعه مين سياست كامظاهره

چنا نچ وارالسل میش خطبہ جو سے خطب کے لئے بیٹھی متحب کے ان مما لک میں جو جہاد و بنگ کے ڈر بعید فتی ہوئے ہیں۔ خطبہ کے وقت خطب ہوار بائد ھا کر خطبہ دیں ( کما سر ح بہ فی الدر مخار دوانشا کی ۵۳ ۵۰) اور منس ایو داؤو میں نجی کر مجھ بھٹا ہے ہوا ر کے کر خطبہ دینا روایت کیا گیا ہے۔ اور ای حکمت شکل کا نتیج ہے کہ آج بھی ہو دیکھ مسمعان نہ بہ اور فد بھی عظوم کے کومول دور چ پڑے ہیں کئین جنوز ان بھی قر آئی نر بان کے ساتھ ایک خاص تھا کی خاص تھا کے خاص تھا کے خاص تھا کے خاص تھا کے خاص تھا کہ کے کہا دائی اشارہ ہے مطلب بچھ لیے ہیں اور اس طرح تام مسلمان اپنے مرکز کے ساتھ مر بوط ہیں تیج ہے کہ مسلمان اس حکمت کوئیں تھیتے بلکہ اعتراضات کرتے ہیں اور دو مرکی قوش اس

عربی زبان کے آثار خاصہ اور بعض بور پین مؤرخوں کا اعتراف

ڈاکٹو گشاد لی بان کہتا ہے کہ ذیان عمر لی کی نسبت بھم کوہ دی کہنا ہے جو ہم نے عرب کی نسبت کہا ہے بعنی جہاں پہلے ملک کیرا بنی زبان کو مفتو حد ممالک میں جاری شد کر سکے تقے حر بوں نے اس میں کامیابی عاصل کی اور مفتو حداقو اس نے ان کی ذبان کو کھی اعتبار کرائے۔ بیڈ زبان ممالک اسلامی میں اس درجہ چیل گئی کداس نے بیال کی قد بھی زبانوں کشخی سریانی ، پڑائی تبھی بری کی فیصر ہی جگہ ہے لی ۔ ایران شرک ایک مدت تک مر فی زبان قائم رق ادراگر چال کے بعد دہاں فاری کی تجدیدہ وکئی کیکن اس و تت تک سال دکتر پر یہ س زبان شری ہوتی ہیں۔ ایران کے کل طوم و ندہب کی تامیں عرفی شرک تکھی گئی تیں ایٹیا کے اس خطہ بھی زبان عرفی کی وہی حالت ہے جواز مدشو ساد میں زبان لا میکن کی حالت پر ب شرکتی۔ پر ب شرکتی۔

رُکوں نے بھی جنہوں نے ہو ہوں کے ملک فتی کئے اٹنی کی طرز تر یافقدار کر بادراں وقت تک رُکوں کے ملک میں کم استعداد لوگ بھی قر آن کو تو بی تھی ہے ہیں۔ پورپ کی اوطینی اقوام کی البیندا کیک مثال ہے جہاں محرفی فرون نے ان کی قدیم السرک جگریشن میں بیان بھی انہوں نے اپنے تسلط کے مثال بادرین اور میں میں ایک لات تیا کر اللہ ہے۔ فرائس میں تھی ہو کی زبان نے برااثر مجھوڈا ہے۔ موجود مدی پہنمات درست کھتے ہیں کہ اور ان وسوڈ میں کہ زبان تھی عمر بیانا ہاتھ نے یا وہ معمور رخی کی ہے ادان کے ناموں کی صورت کھی بالکر اور ان وسوڈ میں کی زبان تھی عمر کی افغاظ ہے تیا وہ معمور رخی

فرانسین زبان کے ایکسافٹ آؤیک وجنیوں نے الفاظ کا اشاق دیا ہے، تھیتے ہیں جو بی فرانس شرح اور اس کے قیام کا کونی اگر مندورہ پر دہتے اور مذہبان پر جو نور ست اور پکٹس یہ چک سے اس سے معلوم ہو گا کہ اس مائے کہ کس قد روقت ہے نہایت تجیب کی بات تھی ایس بھی ایس قطیم یا فتولوگ موجود ہیں جو اس تم کے کمل اقوال کا اسادہ کرتے ہیں آتھی ۔ (''حال زُکْتِنْ اَلْعَدِیْ مُنْدَ انسان میں ما عظیم احداد فالدہ بندی ک

د کیسے آرا گلے زبانہ کے مسلمان تھی ہمری طرح میکی دائے دکتے ہیں کہ نظبات و تجییرات و فیرہ شعار اسلام پرونگل زبان ملی کردیا ہے کو آج عرفی زبان کی وہ امٹیازی خصوصیات جن کا سکد دمری اقوام کونگی دنا پڑگیا ہے بم طرح تحفوظ روشتش۔



## رجم کی سزا قر آن وسٽت کی روشنی میں

قر آن کریم میں میلفظ متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے

يَّرْمَرِنَ وَلُوْ لَارْهُطُکُ لِرَحْمُکُ(۱۱ ۹۱) ، لاَزْخُمَنُک(۱۹ ۳۲) ،

يىز خُد مُو کُمُهُ (۱۸ : ۲۰ ) ، مزيد د کِينَ (۳۲ - ۱۸) و (۴۳ - ۴۰) و (۷۲ - ۵) و (۲۲ - ۱۱) اورلنت کرنا، ده کارنا ، و کُنِينَ (۱۵ : ۳۳ ) و (۸۱ - ۲۵ ) و (۳۲ - ۳۳ ) .

ر مربع المربع ا

فقبی احطاع میں" رقم" اس مد (شرقی سزا) کو کہ جاتا ہے جو منحصن (تشریح آگ آئے گی)۔ ذائی کے لئے مقرر کی گئے ہاور جس میں بھر کا پھر مار مارکر بلاک کر دیاجاتا ہے۔

ذیل میں ای سزا کے مختلف مبلوؤں ہے بحث کی جائے گی۔

شرق سرائے طور پڑ رجم'' کا تذکرہ سب سے پہلے حضرت موی ملیے السام کی شریعت میں ملآ ہے۔ موجودہ بائل سے معموم ہوتا ہے کہ موسوی شریعت میں'' رجم'' کنٹی منگسار کر کے بلاک کردینا متحدد جرائم کی سرائتی۔

ا زناکی (احیار،۱۰،۰۰ و استخنا ، (۲۲ : ۲۱ تا ۱۷)

۲\_ شرک اور بت برس کی دعوت دینے کی (استشن ، (۱۳ ۱۰ و ۱۱۲)

سے بنوں کے نام پرغذر کرنے کی (احبار، (۲: ۲۰)

۳۔ مال باپ کی نافر مانی کرنے کی (استثنا ، (۲۱ ۲۱)

۵۔ خدا کے نام پر لعت کرنے کی (احبار ، ۲۳ : ۱۹ و سلاطین باب ۲۱)

۷- حفرت یوشع طیه الطام جوهنرت موئی علیه الطام کے نائب تنجے ، کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو وال بنیمت میں شیات کرنے کی بنا پر بھی سنگسار کیا تھا۔ ۱۵- علی میں موروں

(なけり と、と気)

حضرت رسول اکرم ﷺ کی شریعت میں'' رہم'' کی سزاصرف اس زنا کار کے لئے مخصوص کردی گئی جوشادی شدہ ہواور جس میں'' محصن'' کی و مشراز کا پائی ہول جن کا بیان آ گے آ رہاہے۔اور مز ا کااصل ثبوت ان احادیث سے ہواہے جو تنی متواتر ہیں۔ ( الآوی روح العانی ، ۱۸ کا دار آلابو یہ المعنی ، ۱۸ کا کا دار آلابو یہ المعیم یہ معر )

قرآن جُيدش مراحة اسرا كاذكرتين بب الهند موة المائد وكرآيات، يتأنيها المؤسول لا بدخر فك الكذين يُسار عُون في المُكفور ( تا ) ومن لَم يحكم بها الول اللهُ فأولنك هم الكفرون ( د ، ۲۰ تا ۲۰۰

شمی اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کیونکہ ان آیات کے مشتد شان زول کے مطابق ان آیات میں استحکام اللہ ان استحکام ا ''محکم اللہ ''اور'' مسائن ل اللہ'' سے مراوز الل کور مرکی مرزا دینے کا تھم ہے تھیجے حدیث سے ثابت ہے کہ میآ ایت ایک ایسے بیجود کے بارے شرباز ان وقتی تھی جم نے زم کر لیاتھ اور بیجود کی اس کا فیصلہ اس خیال سے تخصر ت بھائے ہے ہیں است سے کہ اگر آپ بھائے نے رقم کے ملاوہ کو کی اور فیصلہ کیاتو اسے مان کیس مجاروز کر رقم کا فیصلہ کیاتو اس سے انکار کر ہیں گ

آیات ندگورویس ان اُؤونیشنم هندا فسخنداؤؤ و وان کَنْم فَوْ وَوْ فَاحَدُووْ ا ہے۔ پھراد ہے۔ پھڑتے ہے ہیں نے رجم اُن اُلیسلٹر میا اوران پر پیگی جارت رویا کہ وُوو رات میں گھی رجم اِن کا عظم شکورے ای موقع پر طالب بہورٹ نے اعتراف کھی باکد کو است میں زن کی اصل مزارجم ہی تھی۔ پھر جب بہوری شرف و میں زن کا دوان عام جوالا ہم نے شرخا اوراس مزاسے شنٹی کرنا شروع کرویا۔ بعد میں اس آخر این اُوشتر کرنے کے لئے ہم نے رجم کی مزاکو یا اگل می موقوف کرویا اوراس کی جگہ شد کا لا کرنے اورکوف سے اسٹے کی مزاحشم رکزوی۔

( پیکے سلم انسی آباب اور ۱۶ سه بلور کراری ادان کید تھی ، است و است پر مسلفی تدر معراف علاق ) لبغراصاف بات ہے ہے کرریم کا تجوہت ان احادیث سے ووالے ہو می متوان تین اوقر آن جمید میں اس حکم کا فدکور شدوہ اس کے مدم جمودی کی مسلم نیس - جمس طرح نماز دن کی اوقات اور ان کی رئوب کی تصوافر آن مجدود میں موجودی کیس متوانر احادیث اور مسلسل واقع کل کی وجہ سے ان کا شہوت تا قابل انکار ہے ای طرح آرتم کا تجویت کی متوانر حدیث اور ایشا کی تعالی کی متابع واساور اس

" بھی ذر سے کولوگوں پر زید دوراز گذر جائے تو کوئی کینے والا بیٹ کئے گئے کہ ہم رجم کا تھم اللہ کی کتاب میں ٹیس پات بھر کیس کوگ سے فر لینڈ کوچیوز کا گراوندہ دو جا کیں جو اللہ نے نازل کیا تھا۔ خوبس کو کدر جم کا تھم اس شخص کے لئے تق ہے جو تھس ہونے کی حالت یس زنا کرے جب کداس پر گوا ہیال قائم ہوجہ کیس یا 'مل ثابت ہو جائے یا ملزم خو و احتراف کرے'' ۔ (اناماری کینٹی ، ۲ سامہ ، اسٹی ادھائی الی عدماند)

حضرت ملی " سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے لیک عورت کور جم سرنے کے بعد فر مایا '' جس نے اسے رسل اللہ اللہ فی کی سنت کے مطابق رجم کیا''۔

(الخارى ، الشج ء ١٠٠٢ ، باب رجم ألحصن)

جن سحابگرام" نے آخضرت ؟ ئي سنداني تحصن كورجم رئ كاتھم يائل روايت كيا ہے۔ ان كامائ كرامي يومين :

ه حضرت عمر "من انتظاب به حضرت می "من افی عالب معهدالله" من افی او فی مه بر" بن عبدالله ا ایج برد" "حضرت عائش" عبدالله بن عمر " مبدالله بن عالی می وجود " من صامت مسلس" بن گهی . ایج برد" ، جزال " مبایر" می سمره الجلات" ایو بخرصدی " مبرید" ایو فروشین صامت مسلس" بن گهی . ایو برد" ، جزال " مبایر" هم سمره وجلات" ایو بخرصدی تن " بیرید" ایو فروشین ما از ب (ال کی دوایات عمرال " بن صنین ما ویکرة" ایو سعید هدری " بغیمان " بین بیر ما" بن ما از ب (ال کی دوایات مندا ایم میرم و کی چی \_ (ویکیسیا افتیار الی ، ۱۳۱۷ تا ۱۳۵ میرا کا الی این که به بدیدی من مارت مبدالله بین سوو" (الیکی المن المیری که میره ۱۳۱۱ و ۱۳۵ میراک الله المی که المیراک الی الدیدی الیت افتی (ایسی می میراک الدیدی المی " بین ما می میراک المیراک المیراک بین میرون میراک الدیدی المیراک الدیدی المیراک المیراک الدیدی المیراک میراک المیراک المیر

رضى الله عنهم اجمعين

آ تخضرت ﷺ کے زمانہ میں شود کی شدہ زنا کرنے وہ ول پر رجم کی سزاعا ند کرنے کے متعدد واقعات ﷺ آئے جمن میں زیادہ شہر دواقعات جارجیں

ا کیے حضر تنصابو '' آبازی و لک آملی کا دومرے نو غامہ کی ایک عورت کا بتیمر سالگیا اور اپنی کا پیوک کا جس کے رجم کے لئے آپ نے حضرت آنیس آملی '' کو کیٹیجا تقانور پڑو تنے دو پیوو یوں کا جس کا آکراو کیآ چکا ہے۔ يتمام واقعات مي بخاري ميل موجود ايل \_ يملي تنول واقعات ميل مجرمول في خود زنا كاواضح اعتراف کیا تھا۔ گواہوں کے ذریعے رحم کا کوئی واقعہ عبد رسالت میں مسمانوں کے درمیان پیش نہیں آبادلبته يهود يول كارتيم گواهول كي ناء ير هوافعات ( ابوراو د . سنن ۴۴۴ مر ۱۳ ما اسح المطابع كري ) قرآن مجدد کی آت

الرانية والراني فاجُلدُ واكلُّ واحدِ مَنْهُما مائة جلَّدة \_ (٣٣ ءر ، ٢) ( یعنی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مردمیں ہے ہرایک کوسوکوڑے لگاؤ ) میں جو تکم مذکورے وہ مذکورہ احادیث متواترہ کی بناء پر ہاجماع صرف غیرش دک شدہ زانی کا حکم ہے اور بیڈیال ورست نہیں بے کدرجم کے واقعات اس آیت کے نزول سے میدے میں اوراس سیت نے رجم کے تھم کومنسوخ کر کے برقتم کے ذانی کے لئے کوڑوں کی مزامقرر کردی ہے اس لئے کہ مضبوط دانگل ہے ٹابت ہے کہ آنخضرت ﷺ کے اس تیت کے نزول کے بعدرجم بڑمل فرمایا ہے۔ بیاآیت سورۃ انور ک ے جوواقعۂ افک( ۴م ہا ۵ھ ما4ھ) میں نازل ہوئی تھی۔ ہذااس کا نزول زیادہ ہے زیادہ اسے میں ہوا مے\_(ابن حجروفت اسباری الا ۱۱۱مصر ۱۳۲۸ه)

اور رجم کے قریاتمام واقعات الھ کے بعد کے ہیں اس لنے کہ متعددا یے سی بیٹ رہم ک واقعات کامشامدہ کیاہے جو ۲ ہے۔ بعداسر م ل ئے تھے مشلاً حصرت ابو ہر برہ ' مسیح بخاری میں تھریخ ب كرعسيف والے واقعه ميں وهنو وسوجود يتھے چنانجياس واتعدكو بيان كرتے ہوئ وهنو وفر ماتے ہيں.

كُنَّا عَبُد النَّبِيِّ صِلِّي اللهُ عليَّهِ واله وسلَّم \_

(الني ري الشجع ، إب الرمتر اف بالزياء ٢٠٠٨ ، التح الامطاح ، وفي ١٣٥٧ه )

حالا نکہ حضرت ابو ہر ہرہ ' خیبر کے موقعہ ہر ( کھیں )اسلام لائے ہیں۔اسی طرح البر ار' اور الطبر انی کی روایت کےمطابق حصرت عبدالقدین الی رث بن جزء یبود یوں ئے رقیم میں شریک تیجے فرياتي بين، فكُنْتُ في عن دحمهُما (أَبَيتُنَى بَجُمَع الرّوائد، ٢٠ الما ، دارالكيّاب بهروت ١٩٦٧ ، ) اور و واپنے وامد کے ساتھ فٹٹ مکہ ( ۸ ھ ) کے بعد اسدام دائے تھے( دیکھنے فٹٹے البرری ،۱۳ ۱۳۳۰، ماب احكام اهل الذهة والحصامهم اذا رنوًا ، المصبحة البهتيد ، معر ١٣٣٨ه ) اوهراهم استداور الطبر انی مجتم میں حضرت ابن عمال انہیں یہودیوں کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں

فكان مممًا ضنع الله إسراسوله ضلّى الله عليه واله وسلّم في تَخْفَيُق الرُّالَا مِنْهُمًا . (جَمْع الروائد، ١٤١١)

''صحابہ کرام ،اسلاف، معانے امت اورائیمسلمین کا اس پراہماع ہے کہ زائی تھسن ''وسکسار کیا جائے گا اور خوارثی کارجم نے انکار کر تاباطل نے''۔

(روح المعاني، ١٨ و ٩٥، ادارة الطباعة المعير سيرهر)

ملامه كمال الدين ابن البهام تكفية بين.

رجم پر سمایہ "اور تمام پیکیا ہا ہے۔ اسام کا ایتا کے بید اور فوارش کا درجم بے انکار کر نا باطل ب. اس کے کہ اگر دوارش کا سمایہ کی تھے کا انکار کر ہی آئید جمل مرکب ب اور اگر وی جمر واصدی فیسے ہے۔ انکار ان کی کہ ویسے کیسی کر دیم آئینسر سے بیشنہ نے بیسی تو عادہ اس کے کر خراد صدی فیسے سے انکار انا کی کہ ویسے باطل ہے میسیسیتہ واحد سے متعالی می میسی ہے " پیونکہ آئینسر سے بیشنہ کا میسیسی میسیسیتہ جموعہ معنی ایسا می متو از جمیسے معرب میں کی گئی ہو متصابور عالم حالی کی شادت روسی اندارا کو در مودود صرف رجم کی صور تول اور خصوصیات کی تعلیل ہے متعالی میں۔

جب بن تک رجم کے اصل علم انتخال ہاں گئیوں بھی کوئی شکیٹیں۔۔۔اور فوار بی بھی عام مسلمانو بی طرح ستوانز سعوی پرلس کو خور ری قرار دیتے ہیں۔ لیکن چنک وہ وہ تا پر استفادہ مدم مسلمانوں سے الگ تفکس ہے اور مسلمان الماسم اور اور اور اس نے مشرت ہی بری کھا اس نے وہ بہت ہی جہا توں بھی جہتا ہوئے ۔ بھی جب ہے کہ جب انہوں نے مشرت ہی بری مجمع انعوانز کے سامند رقم پر اعتراض کیا کہ اس کا ذکر آناب العد شرخییں ہے قد مند سرخ نے ان سے کہ کہ چکہ رکھ سے مزرت بھر باس مجمع انظواج نے نفر الم اس سالوں انداز اس انہاں میں مجمودات میں مجمود اور سامند اور میں انہوں نے کہ کہ چشور اور مسلمانوں انداز اس انہاں میں مجمودات میں مجمود انداز میں انہوں نے کہ کہ چشور اور مسلمانوں امام ما لک کیزد کید بی احسان کی میش طراحا میں البتدان کے زوید ایک شروادر بند ادر دو پر کداس نے اپنی مقود سے مقوت میچندی ہو البذائیش یار دوزے کی حالت میں مقوت سے احسان محقق کی ہوگا ( این ترشد بدایہ المجمد ،۲ ۳۵۰، انطبعیة الازھید معر ۱۳۸۹ھ ) ام شافتی کے نوزد یک احسان کے لئے نہ مجرم کا مسلمان ہوتا شط ہے اور نداس کی مقلود کا مسلمان یا آزادہ ہوتا (اشافی کمی کیاس فارم ،۲ ۲ مارا ما محلید الاز حرید معرام ۱۳۸۱ھ ) امام احمر کے نزو کیا۔ مسلمان ہوتا توشر طبیل کیان اس کی مقلود کا شراوہ واضرور کی ہے۔

(ابن قد امه المقنع ۴٠ ٢٥٢٢،٢٥٢ ، المطبح السفيه ،الروف ١٣٨١ ه)

یه می اینها فی مسئله به کدایت کند می خش کاصرف وی زنارهم کامستوجب به جس می حال به و نه کا کوئی فیه فه روه بازی بازی خید می پایا به نا دو وال رو گیش دولا (دن رفته بدید انجه ، ۱۳۰۶ - ۱۳ می برگی انقل به که زنا کانون در افزان این این به در سکایت بچرم که معتراف واقر از به دوم که گوان سه ، جهان تک امتراف کانون سه ام این خید نم که مسئله بی میشرودی میت که افزار وار مرتبه ، داده افزارگر نا دار برم ترایی فیله بدل کرافر او کرسه امام که که زویک پود مرتبه واقاض دری به کرمیکه برناش دری گیش و این این به می تقدیر بود)

امام ما مک اورامام ثافی کے نزد یک صرف ایک مرجہ اطاق اف کرلینا بھی کافی ہے (ہد =الجبد، ۲۰۱۶ کے گازوں کے بارے میں اس پر انقاق ہے کہ کم از کم جار کو اورو نے نسر دری میں جنیوں نے اپنی آئے کے بچر کوزنا کرتے ہوں ، یکھانوا ورسرت مناظ میں ایٹر کس کن پر کسال کی گاری دری ہو (مورکرین) یا اس کے بورشروری ہے کہ قاضی ان پر برن کر سے او ان کی معدالت وصعداقت کی کمکل شخشی بوریائے پر درج کا تھر ہر سال 1010ء رجم كاطريقة بيب كدمجرم كوسي كملي جكريش لي جايا جائ جبال عام لوگ بھي موجود ہوں۔اً مرمجرم عورت ہوتو اس کے لئے گڑھا کھود کراس کواس میں کھڑا کرویٹا مناسب سے پھرا کرز نا کا ثبوت کواہوں ہے ہوا ہے تو چھر مارنے کی ابتداء گواہ کریں گے اورا گراعتر اف ہے ہوائے وابتداءامام اسلمین کرے گا، بھر تمام صاضرین رقیم میں حصالیس کے بہال تک کہ مجرم کی موت واقع ہوجائے۔

اسلام کا اصل فشا میرمعلوم ہوتا ہے کہ رجم کی سزا کم ہے کم جاری ہو،کیکن جب جاری ہوتو سالب سال کے لئے سامان مبرت بن جائے اوراس کی دہشت جرم کی لذت پر غالب آ جائے چنا نجیہ اؤل تو معاشر و میں مفت وعصمت عام کرنے کے لئے ایسے ادکام وضع کئے گئے ہیں جن کی موجودگ یں زنا کا صدور مشکل ہے مشکل تر ہوجائے ، پھر ق بل رجم زنائے ثبوت کے لئے شرائط انتہائی بخت ركى تى بين، چارقابل اعتاد كوابول كا بغيركى كنابي كصرت الفاظ بين چثم ويدواقعد كى كواتى دينااى وقت محکن ہے جب کہ مجرم نے جرم کار تکا بھلم کھلا کیا ہو، گئر اگر سرا جاری ہونے سے پہلے ان میں ے کوئی ایک گواہ بھی رجوع کر لے یا گواہی دیتے وقت ان میں کوئی معمولی انسلاف ہو جائے یا اقرار کی صورت میں مجرم کی بھی وقت بہال تک کہ سزا جاری ہونے کے دوران میں بھی اینے اقرار سے منحرف بوج ئے توسر اساقط ہوجاتی ہے۔ ( فتح القدیر جوالہ سابق )

اس کے ملاوہ دوسر مے معمولی معمولی شبہات کی بنا پرسز اکوسا ڈط کر دیا گیا ہے جس کی تقصیل فقد کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسری طرف اگر سی پر نا کا الزام لگانے کے بعد یونی شخص قانونی شرائط کےمطابق اے ثابت نہ کر سَکے تو اس کے لئے اُسّی کوڑوں کی تخت سزامقرر کی گئی ہے۔ان کڑی شراط کے باو جودا گر کی شخص ہے قابل رقیم زنا کاصدور ہوتا ہے۔ قواس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کا بیعضوم کیا ہے جے کا نے یغیرجسم کی اصداح ممکن نہیں ، پھراس عضویر رم کرنا یورے جہم برظلم کےمترادف ہے۔

استاة عبدالقادرعود وكلصة بي

' بعض اوگ آئ زانی تصن کے لئے رجم کی سرز اکو بہت زیادہ سجھتے ہیں لیکن بیشن ان کے منہ ہے نگلی ہوئی بات ہے جس برخودان کے دلول کو یقین نہیں (اُسران میں ہے کسی تخص کواہے بہت قریبی صفول میں بیدواقعہ پیش آ جائے تو اس کار وقمل شاید اس ت بھی بخت ہوگا ) اسلامی شریعت نے اس مسئلہ میں بھی اسپے دوسر احکام کی طرت

IAY باریک بنی اور انصاف کی روش اختیار کی ہے۔ جولوگ زانی کوتش کرنے کے تصور ت گھبراأ ٹھتے ہیں،اگر وہ واقعات کی و نیا کودیکھیں تو ان پر تقیقت واضح ہو جائے اور آنبیں

یت چل جائے اس م نے زانی محصن کوسٹکسار کرنے کاعکم دے کرکوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس ہے طبیعت مانوس نہ ہو۔

آئ كى مرةجە قانون بى كود كھ ليجتے ،اگرز ناكے مجرموں ميں سے كولى ايك شادى شدہ ہوتو اس قانون کی روے اس کی سزاصرف قیدے،اوراً مرکوئی شادی شدہ نہ ہوتو جب تک جرووا کراہ نہ ہو، کوئی سر انبیل۔ یہ موجودہ قانون کا فیصلہ نے لیکن کیا وگ قانون کے اس فیصلے ہر راہنی ہو گئے ہیں؟ حقیقت ہے کہ لوگ شاس پر راضی ہوئے ہیں اور نہ کھی ہو کتے ہیں۔اس کے بچائے وہ مر وجہ قانون کو تو ڑتے میں اور زانی کوفتل کر کے اس ہے انقام لے کررہتے ہیں۔اور بعض مرتبہ بیانقامی مثل رجم ہے بھی زیادہ شد يدخر ليقول ہے كئے جاتے ہيں ہم ندر ميں ڈيود بنا ،آگ ميں جلاد بنا بمضوعضو كات ڈالنااور بذيان تو ژوینا، (بعض اوقات پیسلسلهٔ قتل نسلون تک جاری رہتا ہے )اس فتیم کے واقعات روز مرہ و تیہینے میں آت ہیں۔ جب واقعہ بیہ ہے تو ہم رجم کی سزاے کیول ڈریں؟اس سزاکوافقیار کرنا ایک حقیقت کوشیم

كرنا حاور فيقت كوسليم كرناشيا مت اورنضيات كى بات بـ "-( عبد القادر طود و التشر مسح البحالي الاسلامي ١ ١ ٩٣٠ و ٩٣٣ منتهة ١١ الرام ١ به ، قاحر ٨ ١ ١٩٠١هـ )

القرآن الحجيد . (۴ النساء ۱۵) . (۵ المائدو ۴۳ ) ۴ ، (۱۲۴ لنور ۲ ) اورآيات ك تحت تمام تفاسير ،خصوصأ ـ

ابن کشیر بھنیہ ،مکتبہ التجاریہ امکبری۲۵ ۱۳۵ ھ۔ (r)

محمودا آاوي ،روح المعاني ،ادارة الطباعة المنيريد (m)

القرضي ،اي مع لا حكام القرآن ، دارا لكا تب العر في ٣٨٧ هـ ـ (r)

ق صنى ثنا والله ياتى يَتَى آغيير مظهرى، ندوة آنص فين وبلي\_ (a)

نيز اردونفاسير بالخصوص امير على مموابهب الرحمن مبذيل آيات متعلقه به نيع قر آن مجيد (Y)

میں رجم کا ذکر نہ ہوئے پر طیف ور قبل بحث کے لئے و کیھے۔

علامه انوشاه کشمیری مشکلات القرآن ۱ س ۲۱۳ مطبور مجتس میر ۸۰ بل ۱۹۰۰ ۱۵۰ ۱۵۰ مرجم یستمتعلق (4) احادیث کابراد خیره صحاب ته کے مااوہ الفتح الرئائی۔ ( جو یہ مندامہ ) جد ۱۱ طبور معرا۔۱۳)

(B)

IAZ

( A ) البهتى ،السنن الكبرى،جلد ٨ دائرَة المعارف دكن ١٣٥هـ ـ

(9) کیجیتی جمح الزوائد، جلد ۲ ، دارالکتاب، میروت ۱۹۷۷ء۔ اعادیث رجم کی مفصل تشریح کے لئے :

(۱۰) ابن حجر، فتح البارى، جدد الاامطبوعة المبية البهية مصر بهترين بـ

السيوطي ،الا تقان٢٦.٢ المطبعة الاز هربيةمصر١٣١٨هـ

(١٢) ( ابن اميرائاج، ولترير والتعيير ٣٠ الا بولاق ١٣١٤ هـ نيز اصول فقد اورعوم

ا هرآن کی کتب میں ننخ کی بحث و کھھئے۔ رجم کی فقہی تفصیلات کے لئے :

(۱۳) ابن ِرشد، بدلية الججتبد، جيدا، المطبعة اماز برية ،مصر ۱۳۸۹ه

(۱۴) ابن تجيم ،البحرالرائق ،جلد۵ ،المطبعة العلمية مصر-

(۱۵) ابن ابس م، فتح القدیر جدیری، بولاق، ۱۳۱۹ ها گزیر میں۔ زنا کی مختلف صورتوں ، ان کے احکام اوران کی عقلی حکتوں کے لئے و کھیئے :

(۱۲) عبدا قادر عود و،التشريع البنائي الأسلامي، جلدادل بمستنية دارالعروبية ، قرم ۸ ۸ ۲۳ اله-

(١٤) عبدالعزيز عام المعزير في الشريعة السلامية مطبعة مصطفى البالي أتحلق بمصرك ١٣٥٧ الا

(١٨) احمد تح ببنسي ، الجرائم في لفقد الاسلامي مطبوعه اشركة العربيللطباعة والمنشر ، قابره ١٩٥٩ء)

بنده مفتی مرشفیع مفتی محمد شیع

بشكريدوائرة المعارف الاسلاميدجامعه بجاب مقاله "رجم" )



## سودور با کی اسلامی تعریف اوراس کے حرام ہونے کی حکمت موجودہ زمانے میں اس سے نجات کی صورت

امام خوادی کے شرح معانی انداز مارس موضوع کیر بزرگ میں سکاد مرکز ہے ہوئے بہتا ہا ہے۔ کرقم آن شن جور ہا شکور ہے اس سے جلی اور واشخ طور پر دور بامراد ہے جوقرش ادھار پر آیا و یاجا تا تھا اور ای کوز مانہ جاہلیت شن رہ کہا جا تھا۔ اس کے بھرٹی کریم چھٹا کے بیان اور آپ کی مشت سے دوسری شم سے رہا کا ملم جواجر خاص خاص اقسام تیچ وشواء شن کی ڈیائی یاادھار کر نے کانام ہے اور اس دیا سے ترام ہونے پر مجلی احاد یف رمول کرتم چھٹا سے شوائز آئی ہیں کھر اس قسم کے دیا کی تعییا اس پورگ

(شرح معانی الداخرصنی ۲۳۲ جدیر)

اور حضرت شاہد ولی القدصات بنے جمہۃ القدالبافتہ علی فرویا ہے کدر ہائیک شقیق ہے اورائیک وہ جو بخشم رہا ہے تینی رہا ترش ادھار پرزیارتی لینے کانام ہے اور بھیم رہادہ ہے جس کا بیان حدیث عمل آ ہے کہ شامل چیز دل کی تیجے میں زیارتی لینے کور ہا کہا گیا ہے اورائیک صدیث عمل جو آیا ہے۔ لاو بدا الا کھی النسسینیة ۔ (ردوان کھاری)

نشخی ریاصف ادھار میں ہے، اس کا یکی مطلب ہے کہ کفتی ادرائسلی ریا میں کوھام طور پر رہا تھے ادر کہ جاتا ہے وہ ادھار پرننج لینے کا نام ہے اس کے حواقتی اقسام اس کے ساتھ لیس کی ٹی میں وہ ب حکمار لومی واقعل جس۔

ہاریویں اٹل ہیں۔ اس تفصیل سے چند چیزیں واضح ہو گئیں

اول پر کرزول قرآن سے پہلے رہائیا۔ متعارف چرتی قرقش ادھار پر بھماب میعاد نے دق لیے کور پا کہ جاتا تھا۔ دومرے پر کرقرآن میں حرصت رہانازل ہوتے ہی سب محابہ کرام نے اس رہا کوژک کردیا اس کے متحق تجھے تجھانے میں کی کوندا شاکل چیش آیا شاہتیہ وہ تیمرے پر کہ رمول کر کی چڑنے نے چرچ دول کے بادہ میں بیارشاوٹر بایا کران کی ہائی بچڑ چڑا ، میں براہری شرط ہے کی بیٹری رہایمی واقع ہے اور ان بی او حارکرنا بھی رہایمی واقع ہے۔ یہ چھ چنے ہی سونا ، پوندی جو کہتے ں پھجورا آگور ، ہیں اور ای قانون کے تحت کر ب میں مروبہ اقسام بھے حرابیہ ، بحاقلہ و فیہ و فرام قرار دیا گیا۔

رسول اکرم علی کے اس ارشاد میں چید جن کی فقا مثراہ شمل کی بیشی ادراسی روز سداد ہے ۔ بت واض قرار دیکر ترام کردو تھا کیوں اس میں بیا جائے کی تقد واجع بھی کی میں معمان چہ چیز اس سے ہائے تمسوش سے بادوسر کی انتیا و میں تھی ہے اور اس کا فس بلد کیا ہے ۔ اس نیا ہی تین ہیں آئیں ، نے پ ایسیا فور قرار داراجیا دیے تختلف سورتی تھو برکیس اور چونک سیف بلاخو رسول نرید کا بر نے ۔ نہ نے فریا بھی اس میں استخباد رسٹنے کسب معرف فارق اعظم رہتی اند عند نے اس پر اظہار را سے با کاش رسول کر کم چیئن خودی اس کا کوئی ضابطہ بیان فرد و بیتے تو مشتب د است میں اندہ د

چو تنے یہ کہ معلوم ہوا کر اسلی اور شیقی رہ جس کو فقید ہے نے ریوالقر آن یار بوالقر فس کے نام سے موسوم کیا ہے وہ می جوج ب میں متعادف تھا مشی قرش ادھار پر جساب میداد فع الین دوسر کی حسم کے دیاجو مدیث میں بتلا سے کے دوسرا ہی رہا کہ ساتھ فوق ادواس سے تھم میں ہیں اور جو کچھ فاف اور اختلاف است میں ہوا وہ سب ای دوسری حسم کے مطالمات بھی ہیں ہوا ۔ پہلی حسم کا دیچور ہا افتر آن کہنا تا ہے اس کے حرام ہوئے میں پوری است جمریہ میں کچی کوئی اختار ف کیس ہوا۔

اور آ بکل جور ہا انسانی موشیات کا مدار تھجا ہاتا ہے اور مشکلہ دو جوز پر بحث ہے وہ میں رہاہے جس کی حرمت قرآن کی س ت آیات اور چالیس ہے زید دوا حادیث اور اجما ناٹا امت ہے تاہت ہے۔

رہا کی دوری تم بوتا و شراء کے حمل میں بوتی ہے ندال کا دوائی مام ہے ندال میں کوئی جنت کرنے کی ضرورت ہے یہاں تک یہ یات وائٹ ہوگئی ہے کہ قرآن وسنت میں رہا کی حقیقت کیا ہے جو سنلہ دول کوئل بات ہے اس کے بعد دومری بخت اس کی ہے کہ رہا کی حرمت و ممانعت کس تکست بوتی ہے اور اس میں ووٹوئی روحانی یا معاثی معترتیں ہیں جس کی وہ سے اسلام شے اس کو انتظام اردیا ہے۔ اس میگ پہلے بیسجھنا خروری ہے کدونیا کی ساری تلوقات اوران کے مصلات میں ایک کوئی پیزئیس جس میں کوئی بھلائی یا نائدہ فیدو سر نہے ، پچھوبھیٹر میٹیراور تکھیے چھیے نر برق آل بھی بھی انسان کے لئے بڑاروں کو اکد ہیں۔

#### کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں

چوری ذاک، بدکا ری درشوت ،ان ش کوئی چیز ایک ٹیمیں جس میں پکھین نیکھ فائد ہو تہ ہوگر ہر غد جب و ملت اور ہرکتنے قرم میں بید میکھا باتا ہے کہ جس چیز ک نافی زید وہ اور مسترقع کم ہیں ان کو نافی ومنید کہا ہوتا ہے اور جن کے مقاصد و مشات زیادہ اور من فتح کم ہیں ان کو مشاور بریکار سجھا جاتا ہے قرآن مجید ہے بھی قراب اور قمن رکھڑا ہم آور دو ہے اور کا اس کا املان فر بایا کہ ان میں بزے گاہ بھی ہیں اور لوگوں کے پکھون فی تھی گران سے گان وکاو بال من فع کے مقابلہ میں میں بدائیں بہت زیادہ ہیں۔ اس لئے ان چیز ول کواچھا یا مغید ٹیس کہا جاسکا بلکہ ان کوفہا ہے۔ مشمراور تیاہ کن

ربائین مودہ تھی ہیں جا سے ہیں میں دوخور کے لئے بچہ وقتی نفی شرور نظر آتا ہے بیکن اس کاو بندی اور افروی ویال اس نفتے سے مقابلہ میں نہاہت شدید ہے۔ ہر چیز سے نفخ نفیف ان یہ مفاسدہ مصل کے کامواز شدکر نے میں بیا ہائی ہم منظمتر کے زو دیک قابلی نظر جو ٹی ہے کہ اگر کی چیز میں نفخ محض فرق اور بنگا کی جواد واقتصان اس کا ویر پیاوا تک ہوتو اس کو کو نظمتر مفیدائیں کی فرج ہوت میں شاہر نہیں کرسکتا ہی طرح اگر کی چیز کا نفخ شخص اور افران جواد اس کو کو تصان پوری کا مشاہ اور تما ما سے کہ پینچا ہوتو اس کو بھی کوئی ہوشت او انسان مفیدیشن کہر سکتا۔ چیری اور ڈاکٹر نے والا جاس لئے کوئی انسان چیری اور ڈاکٹر کی جیا تھیں گئی انسان

اس تہید کے بعد مسئلہ و دی نظر ڈالئے تو اس شہر ڈراما خور کرنے ہے معدم ہوگا کہ اس شمی سود خورے فق اور بڑھا کی نفتے کے مقابلہ میں اس کا روحانی اور اخلاقی مقصان امتا شعرید ہے کہ وہ اس کو اسٹ میت سے اخلال دیتا ہے۔ اور کے اس کا جو ڈکل نفتے ہو ہی موف اس کی ڈاست کا نفتے ہے اس کے مقابلہ میں میں میں میں میں مقتلہ مور موسی تی بھران کا محکارہ واپڑ ہے ہے کہ ویک کا طال یہ ہے کہ جب اس میں کوئی چیز دوانی پوچی تی ہے آو اس کی خرایدیں نظروں ہے او جس بوقی جیں اور موف اس ساوے ن م فوائند سامنے روجاتے ہیں آگر چہ وہ فوائد کئن ہی حقیر وہ میں اور جنگا کی بول اس کے مفصان کی طرف دھیان میں براجا تا آگر چہ وہ کئنے میں شدیدار معام ہوں۔

سیسب بھی سیکن ووداکٹر ، داکٹرئیں بلکہ یوری انسانیت کا داکو ہج کی ملک میں وہ پھیل پ نے اور مداخ کا غیر مؤثر ہوئے کا مشاہد واکرنے کی بنا پر اب یہ ہے کرے کداؤگوں کو یہ جھائے کہ میر مزن بی ٹیس بلکہ عین شفا دادر داحت ہے۔ اہر داکٹر کا کام ایسے دفت میں بھی بھی ہے کہ لوگوں وال مرش ادر اس کی مصفرت ہے گاہ کرتار ہے اور ملائ کی تدیور کی بتا تاریب۔

ا نیر چنجم السلام اصلاح خلق کے ذمہ دارہ وکرآتے ہیں دو کھی اس کی پر واؤٹیں کرتے کو کو کا ان کی بہت سے گاہ میں دو اگر اوگوں کے مشنے اور وسٹنے کا انتقاد کیا کرتے قسماری دیا کھر وکڑک ہی ہے آبا دو وقی محکمہ لا اللہ اللہ کا مائے والا اس وقت کو کی تھی، جب شاتم الانبیاء پھیٹے کو اس کی تلیخ وقعیم کا حکم مجانب الشداما تھا؟

موداور دبا کواگر چہ آج کی معاشیات میں ریڑ ھی بڈی مجھاج نے انگا ہے لیکن حقیقت وہ ہے جو آج بھی بعض عمل ایورپ نے تسلیم کی دو معاشیات کے ریڑ ھی بڈی ٹیس میکدریڑ ھی بڈی میں پیدا ہوجائے والاالیک کیڑا ہے جواس کو کھارہا ہے۔

ر از بھر کا رواج کے آئی کے اہلی علم فرق کی بھی رسوم وروائی کے تکھ رائزہ ہے آڑارہ وکر اس طرف نظر خیس کرتے اور سینکڑ ویں برس کے قریب بھی ان کواس طرف سنوچی کس کرتے کہ سود ور یا کا لازی نتیجہ ہیں ہے کہ عام خلن خدا اور تمام اسے قطر و فاق اور معاثی مرکزان کا شکار موادر و وقر ہے ہے خریسے ترج و تے مطے حاکمی اور چندم ماید والہ بودی طرف ہالے عالم سے کا کہ واٹھ کو باجل کیے کہ ماست ک خون چی کر اپنابدان ہو صاتے اور پالتے چلے جائیں۔ اور جیرت ہے کہ جب کمی ان حضرات کے سامنے اس حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے قواس کے مجتلائے کے لئے جمیں امریکہ اور انگلینڈ کے ہاز اور ان میں لے جا کر سود کی برکا سے کا مشاہدہ کر آتا چاہتے ہیں اور ید دکھاتا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مود در ہا کی بدوات کیے چھٹے اور کیے چھو لے ہیں گیمن اس کی شال تو اسکی ہے چھے کوئی مردم خوروں کی کی قوم اور اس سے کھل کی برکا سے کا مشاہدہ کرنے کے لئے آئے کو مردم خوروں کے حکمہ میں لے جا کر یدد کھائے کہ دیر کتن محت سے تازے اور تندرست ہیں اور اس سے بیٹا جب سے طابحت کرے کہ ان کا میگر کی جم کی سے سے مسلم ہے۔

لیکن اس کو کسی تحصدارا تری ہے سابقہ پر نے وہ سے گا کہ آم مردم خوروں کے عمل کی برکا ت مردم خوروں کے بخلہ بیٹ ٹیمیں۔ دوسرے کلوں بھی جا کر دیکھ و جہاں پینکل وں بزاروں مرد ہے پڑے ہوئے ہیں جن کا خون اور گوشت کھا کہ بید رہند ہے لیے ہیں۔ اسلام اوراسائی شریعت بھی ایسے طمل کو درست اور مضید ٹیمی مان سکتی جس کے نتیجہ بھی ہوری آنسانیت اور ملت تباقی کا شکار واور پھی افراد اور اپنی از کے جیتے چور لئے وسکتاتے جا کسی۔

ان کے ذریعیہ ''من معاملات میں وضاحت شہوتی ان میں اپنی رائے اور اجہادے تھم صادر فرماتے - حالات وزماندگی رعایت ہے جس تقدر امور وینوی میں تر تیم تا گزیر ہوتی ہے ان سب کے متعلق آپ ﷺ کارشاد ہے:

. ان کان شیئی امردنیاکم فشا نکم به

اور جب معاذائن جمل کوئن بینیج وقت دریافت فر با کر مقد مات می فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو جواب ش بی کہاتھا کہ قرآن وسنت کے بعدا پنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اس پر آپ بھڑیا نے خوٹی کا کا طبار دفر بالا ادر کہا:

الحصد لَكِبُهِ اللَّهِ وقَ وسول رسول اللهُ حما يوضى به وسول اللهُ لكن ان واقتح هوايت كے يادجود محاليرام " دائے اورانة بتاركے باب ش نهايت محاقة المريخ تقے - حالات كى دعايت ہے جم تقد راجبتا وكم شودت ہوتى يا دائے استفال كرنے كي توب آتى تق مقاصر ثم يعت ہے مرموقة اور ندتى ماتے اورطاف ورزى كى حودت شمى مخت تيكير كرتے تقيہ

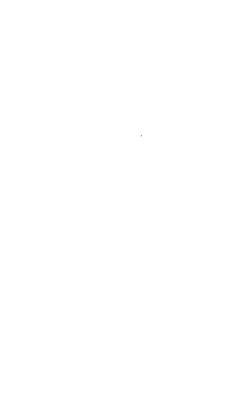

# شراب کی حرمت اورشراب نوشی سے پیدا ہونے والی خرابیاں

ابتدا داسلام میں عام رہ م جالیت کی طرح شراب اور آن رکھی عام تھی۔ جب رسول اللہ والا ہترت کرے مدینہ شریف الاست تو یہ بید میں گئی شراب اور آن اور لائی جو ایکنے کا دواج تھا کہ اس کوگ آؤ آن دونوں چیز وں مے مرف طاہری فی اندکو و کیکر اس پر فریفۃ سے ۔ ان کے اندر جو رہت ہے مقامد اور خرابیال بیران کی طرف نظر تین کی سوائی عالیہ رکھتے ہیں کو کی طبی خواہش آئی مشتل کے طاف ہو آوا بھی ہو جو جی جی جو طبیعت پر مشتل کو خالب رکھتے ہیں کو کی طبی خواہش آئر مشتل کے طاف ہو آوا خواہش کے پارٹیمین جاتے ۔ اس معالمہ جی کرنے بھائی کا مقام تو بہت ہی باشد تھا کہ جو پر کی دوقت ترام ہونے والی تھی آپ کی طبیعت اس سے تھافرے آرتی تھی۔ سے برا کرا تھی جائیں لایا ہے۔

## شراب کی حرمت کے بارے میں پہلی آیت

مدینظیم یختیج کے بعد چنده هنرات مجا بدگوان کے مقا مد کان یا دوا حساس ہوا۔ هنرے اور ق اعظم اور معاذ بن جبل "اور چندانصاری سحاب ای احساس کی بنا و پر آتخیشرے با بیڈی کی خدمت جس حاضر ہوسے اور فوش کیا کہ شراب اور قدارانسان کی عقل کو بھی جزاب کرتے ہیں اور مال مجی ہر باد کرتے ہیں۔ ان کے بارے شن آپ بیڈی اکا کیا ارشاد ہے، اس موال کے جواب بیس مورو ہو ہو آپ نیم باس کا فران ہوئی ۔ یہ مجلی آ ہے ہے جس عمی شراب اور جوئے ہے مسلمانوں کو دو کئے کا اجتماع کا قدم افضا ہائی۔

اں آیت میں متایا گیا ہے کرشراب اور جوئے میں اگر چدادگوں کے بکھ خاہری او اکد شرور ہیں کیمن ان دوفوں میں گناموں کی بری بری بڑی ہی میں ہو جاتی ہیں جو ان کے متائع اور فوا کہ سے برخی برنی تیں اور گناہ کیا تو سے دو چیز کے مراوش جو کی گناہ کا سیب بن جا کیں۔ شانا شراب میں سب سے بری فرانی ہے کے مقل و دوشر کہ ذکل ہوجا ہے جو تمام کمالات اور شرف انسانی کا اس اصول ہے کیونکہ عمل میں آئید المیل چیز ہے جو انسانوں کو برے کا موں سے دو تی ہے جیب وہ شدوی تو ہر برے کا کے لئے دامیۃ اموار ہوگیا۔ اس آجے میں ف مس طور پر شراب کوترام ٹیس کہ کیا گھراس کی قرابیاں اور مقد سدیان کرد ہے گئے میں کہ شراب کی وجہ ہے انسان بہت سے گنا واد فراہیوں میں مبترنا ہوسکتا ہے گویا اس کے ترک کرنے کے لئے الیہ تشم کا مشورہ ویا گیا ہے۔ بین وجہ ہے کداس آجے سے کا زل ہونے کے بعد بعض معابد کرام '' تو اس مشورہ وی کوتبول کر کے ای وقت شراب کو چھوڑ میٹھے اور بعض نے میڈیال کیا کہ اس آجے نے شراب کوترام تو کیا ٹیس بلکہ مفاصد دین کا میب بینے کی وجہ ہے سک کومیٹ گنا وقر اردیا ہے 'نم اس کا اہتمام کریں گئے کہ وہ خاسدواتی نہ ہوں تو پھر شراب شری کو کم حی ٹیس مال کے بیتے دے۔

### حرمتِ خمر کے بارے میں دوسری آیت

یہاں بچک کہاکیں دور ہواقعہ چش آیا کہ حضرت مبدالرخن بن فوف '' نے حمایہ کرام ' عمل سے چندا ہے دوستوں کی وقت کی ، کھانے کے بعد حب دستور شراب کی گی ای حال میں نماز مغرب کا وقت آگیا۔ سب نماز کے لئے کھڑے ہوگئز آلیک صاحب کو امامت کے لئے آ گے بڑھا یا انہوں نے نشکی حالت عمی جزادوت شروع کی او سورہ قبل نیا ابھا الکٹفیروں کو فلا پڑھا اس پرشراب سے رو کئے کے لئے دومراقد ماضا کیا اور بیاترین نازل ہوئی ۔

> يا ايها الّذين أ منوا لا تقربوا الصّلوة وانتم سُكارى "وليني الايان والوم نشرك حالت شمازك باس شاؤ"-

اس میں خاص اوقات نماز کے اندرشرب توقعی طور پرترام کردیا گیا۔ باتی اوقات میں اجازت دری بعض حضرات محاہد نے دوسری آبت نازل ہونے کے دوت شرب کو مطلقاترک کردیا کہ جو چر انسان کونماز سے دو کے اس میں کوئی خیر نمیس ہوئی ہے۔ جب نشری حالت میں نمازی ممانوں ہوگی والمی چیز کے پاس نہانا چاہئے جوانسان کوئماز سے محروم کردے کم چونک علاوہ اوقات نماز کے شراب کی حرمت صاف طور پراب مجل نازل نہیں ہوئی تھی اس کئے کچھ حضرات اب مجلی اوقات نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میس میں شرب

حرمت ثمر کے بارے میں تثییری اور چونگی آیت بیان تک کا کیا۔ اور اقد بیژن آیا۔ بیمان میں مالک \* نے محابر کام کی دورت کی جن عم صعد میں الی، قاس مجمی تھے کھانے کے بعد حب ومتور شراب کا در چا، نشر کی حالت عمل عرب کی عام مادت کے مطابق شعر وشام کری ادوائے اپنے مفاتر کا بیان شور مانج وارسعد بن ابی وقام " نے ایک قصید و پڑھا ہے گئے ا قصید و پڑھا جس شما انسازید یہ یہ بچوار اپنی تو سمک میری ترقا ہتی۔ اس پر ایک انسان کو نو بچوان کو هستر آئیا اور اونٹ کے جڑے کی ہؤی معدد " کے سر پر دے یہ دی چس سے ان کو شدید ذخم آئیا۔ حضرت معدد سول کر کم بھڑتا کی فقدت شمن حاضر ہوئے اور اس اعسادی جوان کی شکایت بر میں باری وقت آخضرت بھائے نے دعافر مائی :

اللُّهم بيّن لَنا في الخمر بياناً شافيا

'' یا القدشراب کے بارے میں جمیں کوئی واضح بیان اور قانون عطافر مادے''۔

اس پرشراب کے متعلق تیسری آیت سورہ ما ندہ کی مفصل مازل ہوگئی جس میں شراب کو مطلقاً حرام قراردے دیا گیا۔ آیت ہیں ہے:

يا أيّها الذين امنوا اتمّا الخمر والميسر والا نصاب والازلام رجس و من عَمَل الشيطن فاجتبوه لملّكم تفلعون انمّا يريد الشيطن ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل انتم منهون .

''ا سے ایمان والوں بات یکی ہے کہ شراب اور بڑوا اور بت اور بڑھ کے تیز میں سب گندی یا تمیں شبیطانی کام بین ماس سے بالکس الگ روہوتا کیٹم کوفن ع ہوشیطان او بیو بتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تیمبارے آپس میں نفش اور عدادت پیرا کردے اور الشدن فی کی یادے اور نماز نے تم کو بازر کے موکیا اب تجی بازند آؤگے'' کے

# حرمت شراب کے تدریجی احکام

ا دکام الہیں کی اسلی اور شیقی حکمتوں کو قسم الحاکمین ہی جانا ہے گرا دکام بشرعیہ شی فور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ شرعاحیہ اسلام نے احکام ش انسانی حذبات کی بری رعایت فر ہائی ہے تا کر انسان کو ان کے اتبار عمی رندازہ قائلیف شدہ و۔

خودقرآن كريم في فرماياب :

لا يُحكف الله نفساً الا وسعها "الشاق في كي انسان كوايم عمم ثين ويتاجواس كي قدرت اوروسعت مين شهو". ای رحمت دخکست کا تقاضر آن کا سلام نے شرب کورام کرنے میں بیزی مقد رتئ سے کام ایا۔ شراب کی مذریقی مما خت اور جرمت کی قرآنی تاریخ کا خلاصہ یہ بے کد قرآن کریم میں شراب منطق چارتا میں نازل ہوئی ہیں۔ جن کا اور پڑکر آن چکا ہے ان میں سے ایک آیت سود کا بقرہ کی ہے

مرب کا معرف کا حراث کا میں اور حت کا در ہا کا معاصد پہلے کہ ور ان مسامل اس کے متعلق جارات میں نازل ہوئی ہیں۔ میں اس کی او شراب سے پیدا ہو جائے والے گانا ہوں کا جس کی انتیبر آپ ان وقت دکھیوں میں اس کی او شراب سے پیدا ہو جائے والے گانا ہوں کا مناسد کا از کرکر کے چھوڑ دیا گیا ہے جرام نہیں کہا، گویا ایک مشور ووے دیا کہ بےچھوڑنے کی چیز ہے گر چھوڑنے کا تھم ٹیس دیا۔

دومری آیت ورهٔ نباء کی لا تقوبوا الصلوة وانیم سکاری بین فاص اوقات نباز کے اندر اُراب کورام کردیا گیاباتی اوقات شراجازت ری۔

تيمرى اور چقى ددآييش سوه ما مُده كى بين جواد پر ندگور بوچكى بين ان ش صاف اور قطع علور پر شراب كورام قراراد ساديا ـ

شریعت اسلام نے شراب بے جرام کرنے عمل ال قدرت سے اس کے کام ایا کہ عمر مجری عادت مصاف کے عالم اللہ عمر محمد کی عادت مصاف کے عالم اللہ عالم

فطام العادت اشدُ من فطام الرّضاعة

یعن ''جیسے بچکوہاں کا دورہ پنے کی عادت چیوز دینا بھاری علوم ہوتا ہے انسان کوا چی کس عادت متم کو پرلزااس سے یادہ شدیداور خت ہے''۔

ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کدشراب اور ایمان جن نہیں ہو سکتے میدوایتیں نسائی میں ہیں اور جامع ترقدی میں حضرت اُس کی دوایت ہے کہ : آنخضرت الله في الريض وي آوميول رافعنت فرماني

(٣) يا في والا (٥) اس كول في والا - (١) جس ك لخ لا في جائد

(۷) اس کا پیچے والا۔ (۸) خرید نے والا۔ (۹) اس کو بہدکرنے والا۔ (۱۰) اس کی آمد نی کھانے والا ۔اور گھر صرف نیا کی تعلیم وہلنے پر اکتفائیس فریالیا بلکہ علمی اور قانونی

ر ماہ کان فرمایا کہ جس کے پاس کی ختم کی شراب وجود بواس کوفلاں جگہ ختم کردے۔ طور پراعلان فرمایا کہ جس کے پاس کی ختم کی شراب وجود بواس کوفلاں جگہ ختم کردے۔

# صحابه مين تغيل حكم كابيمثال جذبه

فرمانبردار صحابہ کرام نے پہلٹکم پائے ہی اپنے کھر وں میں جوشر اب استعال کے لئے دکھی تھی ان کو قو آل وقت بہادیا۔ حضرت مجدالقد بن توکا بیان ہے کہ جب تخضرت جھٹا کے ممادی نے مدید کے گئیوں شام بیا آواز دک کے شراب حام کردی گئی ہے قوص کے ہاتھ میں جو ہرتن شراب کا تھا اسکو وہیں چینگ دیا چس کے ہاس کو کئی جو یا خم شراب کا تھا اس کو کھرے ہار لاکر اور دیا۔

حشرت انس الل وقت ایک مجس ملل و در جام کے ساتی ہے ہوئے تھے۔ ابوطلی الایکھیو وین جراح ، انی بن کعب مسیل رضوان القدیلیم اجملی ، جیسے عمل القدر سی بسوجود تھے مہما ادکی کی آواز کان مل پڑتے ہی سب نے کہا کہ اب بیٹر اب سب گرادو۔ اس کے جام وحیو توڑ وو بعض روایات میں ہے کہ اعلان حرمت کے وقت جس کے ہاتھ ملی جام تراب بورس تک پہنیا پروا تھا اس نے وہیں سے اس کو کھینک ویا۔ یہ بیشمل اس و دشراب ال طرح تربیدی تھی ۔ جیسے بارش کی روکا پائی اور مدید کی گلیوں ملی عمل و داؤتک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوئی تو شراب کی کہ اور دیگ

جس وقت ان کویینظم الاکرجس کے پاس کی شم کی شراب ہے، وفال جگد تع کرد ہے۔ اس وقت صرف ووذ نجر ہے چکورہ کئے تنے ، جو مال تجارت کی جیثیت ہے بازار میں بننے۔ اُن کوفر ما نیروار سحابہ کرام نے بلتا ال مقرر جگہ پرجع فرمادیا۔

آ تخضرت ﷺ بفس نفیس تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھ سے شراب کے بہت سے مشکیزول کو بیاک کر دیااور ہاتی دوسرے تحایہ کرام کے ہوائے کرکے جاک کرادیا۔ ایک سمایی جوشراب کی تجارت کرتے تھے اور مک شام سے شراب درا مدکیا کرتے تھے انقا تھا
اس زمانے میں مارای آم بھی کرتے مک سکتام سے شراب لینے کے لئے بھی جو بھی اور جب سے
اچارتی مال نے کروائیں ہوئے تھے ہوئے میں رہائے اور محت کی حاصلات کی امیر کی
اجارتی میں نے اپنے بھر سے مرائے اور محت کی حاصلات کی بھی ہی ہے ہوئے کی امیر کی
لئے ہوئے آر بے تھے اعلان خرصت می مناصلات کی بھی اور کو تھا کہ بالدی پر ڈال دیا اور فورسول اللہ بھی کی
لئے ہوئے آر بے تھے اعلان خرصت می کرای جگرائی پر ڈال دیا اور فورسول اللہ بھی کی
لئے ہوئے آر بے تھا اعلان کو محت می کرای جگرائی ہوئے اس کے محصق کیا تھا کہ ہے اور موال کیا کہ اب بھر سے آئی اول کے محت کی مطابق تھم دے دیا کر سب منظیز اس کو چاک

ی میکی اسمال کا ایک مجر واور سابه کرام کی جرت انگیز و بینشال اطاعت بردان واقع می طاهر دولی که جس چرنی عادت ، و جائے سب جانتے میں کہ چھوڑی تخت وشوار ہے اور یہ حضرات بھی اس کے ایسے عادی سے کے تحقوق کی دیمان سے مهر کرنا وارد اور اور ایک کیا واور کی سال کی عادات میں اسا تظیم الشان انتقاب بر پر کردیا کہ اب بیشراب اور او سے سے ایسے ہی تشخر میں ، جیسے اس سے مسلم اسادی سے عادی ہے۔

اسلامى سياست اورعام ملكى سياستول كافرق عظيم

ندگورہ آیا ہے گھر واقعات میں حرصت شراب کے تھم پر مسلمانوں کے تک کا ایک نمونہ ساسنے آگیا ہے، جس کو اسلام کا مجرہ کر یا چغیران تر بہت اسلاک سیاست کا ان ٹیجیر کنٹر کی عادت جس کے چھوڑے کا انتہائی و شوار ہونا پھر تھیں کو معلوم ہے اور عرب میں اس کا دوائی اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ چند گھنے اس کے ایفر میر ٹیمیر کر کئے تھے وہ کیا چیز تھی جس نے ایک بی اطلاق کی آواز خلال میں چڑتے تی ان میس کے مواجوں کو برل ڈالا اُن کی عادق میں مادوں میں انتہاں میں موشر اور کا کے اس کے بیٹر موشر کیا گئے۔ چرا انتہائی مرقب بلکہ زندگی کا مربائے تھی وہ چند مرت کے بعد انتہائی میوشن اور تش وہ نایا کہ ہوئی۔

### شراب کی حرمت

اس کے بالقائل آج کی ترقی و ت سیاست کی ایک مثال کوسا شدر کھ لیچے کداب سے چندسال پہلے امریکہ کے ماہرین صحت اور سائی مسلحین نے جب شراب نوشی کی ہے شد اور انتہائی مہلک ٹراہیوں کوئسوں کر کے ملک میں شراب ٹوٹی کوقائو ناممنوع کرتا چاہاتو اس کے لئے اپنے نظر واشاہ ہے۔
کے دو ہے نے دوائع جواس ترتی فات ساست کا بوا کمال سیجھ جاتے ہیں سب می شراب ٹوٹی
کے خلاف ذہن بموار کرنے ہے لگاد ہے۔ پینکڑوں اخبارات اور سرائل اس کی خرابیوں پر مشتمل ملک
شر الکھوں کی تعداد میں شائع کے لئے ، پھر امر کی دستور میں تر بھر کر کے احتماع شراب کا قانون
ما نافذ کیا گیا جگران سب کا اثر جو بھر امام کے بھر انتخص نے دیکھا اور وہاں کے ارباب سیاست کی
دیورٹوں سے دنیا کے سامت آباد وہ بھر انکر اس ترقی فی کے
دیورٹوں سے دنیا کے سامت آباد وہ بھر انکر اس ترقی فی کے
دیورٹوں سے دنیا کے سامت آباد وہ بھر انکر اس ترقی فی کے
دیورٹوں سے دنیا کے سامت آباد وہ بھر انکر اس ترقی فی کے

قانون منسوع کرنا پرا۔ عرب مسلمانوں اورموجود ورق یافتہ امریکیوں کے حالات ومعاملات کا پینظیم فرق تو ایک حقیقت اورواقد ہے جس کا کی کاوانکا رکرنے کی گئے آگئے ٹیمیں، یہاں ٹورکرنے کی بات یہ ہے کہ اس عظیم الشان فرق کا المحل میں اورواز کیا ہے۔

ذرا ما تورکری قد مطلوم ہوجائے کا کیٹر فیصت اسلام نے سرف قانون کوڈ می اصلام کے لئے مجمع کا فی ٹیس جھا، ملک قانون سے پہلے ان کی ڈی تربیت کی ورعبادت وزبادت اور گھرا ترج سے کیمیاوی نئے سے ان سے حواجی ملک بدا انقلاب انگر المیائے افراد پیدا کردئے جورمول ہجھتے کی آواز پر اپنی جان وہال تروسب کچھ قربان کرنے کے لئے تیارہ ہوجا کیمی بھی تیک موجود پیس میں افراد سازی کا کام مریاضتوں کے ذریعے ہوتا رہا، جب جان شارون کی بھاعت تیارہ ہوگی اس

استعمال کرنے میں کوئی کوتائ نیس کی ،ان کے سامنے سب یکھ تھا گر فقرآ تر شئیس تھی ،اور مسلمانوں کے رگ و پے میں فقرآ تر سے ہاکی ہوئی تھی۔ کاش ! آج تھی ہمارے عقوا اس نبوز کمیا کو استعمال کر کے ویکھیس تو دنیا کو امن وسکون

نفيب ہوجائے۔

# شراب کے مفاسدا در فوائد میں موازنہ

اس آیت میں شراب اور تمار دونوں کے متعلق قر آن کر کم نے یہ تلایا ہے کہ ان دونول میں کچھ فوائد تھی بگراس کے مفاسد فوائد ہے بڑھے ہوئے میں اس لئے ضرورت ہے کہ اس پُشکر ڈالی جائے کران کے فوائد کیا ہیں اور مف سد کیا اور گھر پر کر فوائد سے زیادہ مف سد ہونے کے کیا وجوہ ہیں ، آخر ہیں چند فقعی طا الطبریان کے جا کس کے ، جواس آیت ہے سنقان دوتے ہیں۔

پر مل سب بین سیاب کے لیے آئی کے فوائد تو عام اوگوں میں مشہور وسم وف بین کہ اس سے اند ت جرفر سے ماس بورٹی جارو تی طور پر قوت میں اضافہ جو جاتا ہے برعگ صاف بوجا تا ہے گران تیز وقی فوائد کے مقاب بین میں اس کے مفاسط نئے کئیروس اور گہرے ہیں کہ شاید کی دو ورکی چر ہیں است مفاسک اور مشرز است نہ تول گے ، بین انسانی پرشراب کے مفتر اس میں بین کہ دو ورف وفتہ معدے ک فعلی کو فاسد کرد وی ہے انکھانے کی خوائش کم کر دی ہے چر ہے کی انتیات بگا دو بی ہے، پہید بڑھ جاتا ہے ، جوئی شیسے سے تمام آئی کی بیدائر جوتا ہے جوالے برش فرائس کے بین کی ساخت اسکی ہو جاتی ایس ممال کی عرض شراب کا عادی ہو چاہئی سال کی عرض اس کے بدن کی ساخت اسکی ہو جاتی

شراب بھراوہ کردوں نوفراب کردیتی ہے۔ مسل کی نیادی شراب کا خاص انٹر ہے۔ یورپ سے شہوں میں سل کی کھڑ ستا کا بداسب شراب می کو بتلا ہوتا ہے، وہ بال کے بخش ڈاکم وں کا قول ہے کہ یوب میں آڈگی او وات مرض سل میں بھولی ہیں اور آڈکی دوسر سے امراض میں اور اس بیاری کی کھڑ ہے یوپ میں ای دقت ہے، دوگی جب سے وہاں شراب کی کھڑ ہے: دوئی۔ میں ای دقت ہے، دوگی جب سے وہاں شراب کی کھڑ ہے: دوئی۔

یہ قراب کی جسمانی اور بدنی معترتی ہیں اب عقل پراس کی مقر سے کو قبرتیش جانتا ہے گر صرف اتناق جانے میں کے شراب پی کر جب سٹک شدر ہتا ہے اس وقت تک عقل کام نیس کرتی ایکن مال تجر بیاد و ذاکم وں کی فقیق ہے ہے کہ شرک عادت خود ہے ما اللہ کئی صفحہ نے کردی تی ہے۔ جس کا اثر بھڑی میں آنے کے بعد کئی رہتا ہے بعض اوقات جنون تک آئی افوجہ نے تاثیج ہوتی ہے۔ اطہاد واکٹر وں کا افتاق ہے کہ اس و تحدید رہتا ہے بعض اوقات جنون تک آئی افوجہ نے کہ جسے میں ہشر میں القد آئی۔

افقات کے کیٹر اب نیستر دوبان تی ہے ادر ندال سے خوان بنا ہے جس کی دید سے بدن میں طاقت آئی بلکدال کا فطل صرف پر ہوتا ہے کہ قون میں بیجان پیدا کرد تی ہے، جس سے دفق طور پر قوت کی زیاد تی محسوں ہونے نگتی ہے اور بہتی فون کا داختہ بیجان ایعنی ادفات اچا تک موت کا سب بھی بن جاتا ہے جس کوڈا کشورارٹ فیل اور نے تے بیچر کرتے ہیں۔ شراب سے شراع کی اور کئیس جس کے ذریعے مدر سے بدن میں دوس کی تیتی سے تھے ہوئی ہیں

شراب ستشرا میں میخی دور کیں محتوب کے ذریعے سردے بدن میں دوج پیچی ہے خت ہوجاتی ہیں جسے بڑھایا جلدی آ جا تائے شراب کالٹر انسان کے حلقوم اور تنظس پڑھی خراب ، دھاہے جس کی دید ہے آواز بھاری ہو جاتی ہوجائی ہادا کا کی ہوجاتی ہادروں آٹر کارسل تک فورے ہاتھارتی ہے شراب کااثر نسل پر می بڑتا ہے شرابی کی اوا دکئر ورزش ہے۔ اور معن اوقات می تاتیج تیشن سکت میتیتا ہے۔

ے بات یاد میں جیسے رون اس کے کیٹر اب پینے کی ایندائی حالت میں بظاہرانسان اپنے جم میں چی د چالا کی اور قد میں محمول کرتا ہے اس کے لئے بعض اوگی جواں میں جتماع دے جی وہ ان مجی تعالیٰ کا افکار کرتے ہیں بیکن آئیل معلوم ہونا جا ہے کہ شراب کا بیز ہرالیان ہرے حمل کا اثر قد دیکی طور پر ظاہر ہوتا

کرتے ہیں بیٹن انٹیل معلم ہونا چاہئے کہ شراب کا بیڈ برالیداز برسے مس کا اتر خدر دی طور پر طاہر ہوتا شروع ہوتا ہے اور پچھیر عرصت کے بعد بیسب معرشی مشاہرہ شدن آب ابی بیس مجمع اور کر کیا گیا ہے۔ شراب کا ایک برا امندہ تعد کی ہیے کہ دہ اکثر لڑائی جھڑ ہے کا سیب بتی ہے اور کچر بیغنس

شراب کا ایک برا مفسده تهد کی بیب که دوه امترازای مسئر سے کا سبب بنی سے اور چربیه مس وعداوت دورتک انسان کونفصان بینجائی میں شریعت اسلام کی نظریش مید مفسده صب سے بزا ہے اس کے ترشن نے سووہا تدویش خصوصیت کے ساتھ اس مفسدہ کا ذکر قربایل ہے۔

إنسما يسريدُ الشيطن ان يوقع بينكم العداوه والبغضاءَ في الحمُّر والمَيُّسِرِ.

فی التحصو و الصیسیو . "شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تہارے کی میں بھش وعدادت پروا کروئے"۔

شراب کا ایک مفسدہ دیدگئی ہے کہ مدہ دق کے عالم علی افتان اقدات آئی انہا اپڑسرد وارز بیان کرڈ الٹاہے ممل کی مفترت اکثر ہوئی جا کون ہوئی ہے۔ نصوصادہ اگر کی حکومت کا ذروارا آئی ہے اور راز بھی حکومت کا راز ہے جم سرک اظہارت ہوئے ملک علی انقلاب آسکتا ہے اور کلی سیاست اور بنگی مصالح سب پر وہ دو ہوتے ہیں وہوئیار جاسوں الیے مواقع کے نشافر سے بھی۔

ی منظمان سب برواد ہوسے ہیں ہوجوں اور اس اور ایک سال سے موال سے محس کو دیکے کریے ہی ہشتہ ہیں مشرک ہے ہی ہوستے ہی شراب کا ایک مقدم دوسے بھی ہشتہ ہیں کہ کا مراب اور اس کا دیک ہوستے ہیں کہ کا مراب کا ایک طالب اور اس کا مراب کا بیار میں اس کے دور اس کا مراب کا ایک طالب موسک کے دور اس کا مراب کی جس ان کا مراب کی جس ان کا دور بھی ہور ہے کہ دو مراب کی جس ان کا دور بھی ہور ہے کہ دو مراب کی جس ان کا دور بھی ہور ہے کہ دو مراب کی جس ان کا دور بھی ہور ہی ہور ہے ہیں ہے دا کہ دور کی مراب کی جس ان کا دور کی مواجد میں دور کی مراب کی جس ان کا دور کی مواجد میں دور کی مراب کی جس ان کا دور کی مواجد میں دور کی مواجد میں دور کی مواجد میں دور کی مواجد میں دور کی کے دور کی مواجد میں دور کی کے دور کی مواجد میں دور کی کہ دور کے مواجد کی مواجد میں دور کی کے دور کی مواجد میں دور کی کے دور کی مواجد میں دور کی کہ دور کے دور کی مواجد میں دور کی کہ دور کے دور کی مواجد میں دور کی کہ دور کے دور کی مواجد میں دور کی مواجد میں دور کی کہ دور کے دور کی مواجد میں دور کی کہ دور کے دور کی کہ دور کے دور کی مواجد میں دور کی کو دور کی کہ دور کے دور کی مواجد میں دور کی کہ دور کی کہ دور کے دور کی کہ دور کے دور کی کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کے دور کی کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کے دور کی کہ دور کے دور کی کہ دور کی کی کہ دور کی کے دور کی کہ دور ک

مقالات مِنتَى أعظم ٢٠ ٢٠

اب مائی مفرت اور نصان کا صال سنے جس کو جڑھی ہونتا ہے کہ پستی میں اگر ایک شراب ہاند کھل جاتا ہے قوہ وہ پوری میں کی دوات کو سیٹ لیتا ہے اس کی تشعیر ہے تا اور ایکن اقدام میں اور بھی اقدام ہو بیکھ گراس چین مجھی الدونٹر کینے والوں نے صرف ایک شہر میں شراب کا مجھوٹا ترجہ پوری مملک بے فرانس کے چھوٹی فرق کے برابر بتایا ہے۔

بینٹراب کے دینی و دنیوی ، جسمانی اور دوحانی مفاسر کا مخترفیرست ہے جس کا در سول کر کم بھائیا نے ایک مگر میں ادشار فریا ہے کہ وہ اٹا آلیا ہے " پا " اٹھ الفواحش" ہے۔ بیرس کے ایک دا اکتراکا یہ مقول کا ضرب المثل کی طرح مشہور ہے کہ اس نے کہا کرا گرا و ھے شراب ضائے بدکر کردیے جا میں وہ کی حذات لیٹا ہوں کہ آ دھے شفاظ نے اورا و ھے شیل خانے بے شرورت ہوکر بندہ وہا کمیں گے۔ زعر اسار ارتاق عبد ہیں جو جلوہ)

علا مد طنطادی ؒ نے اپنی کتاب الجواہر ش اس سلسلے کی چند ایم معلومات کیسی میں ان میں سے بعض یہاں نقل کی جاتی ہیں۔

آیک فرانسی تحقق بزری نے اپنی آماب' خواطر دوائ فی اسلام' میں لکتے ہیں ' ''بہت زیادہ مہلک جھیور جس سے املی مشرق کی بیخ کی گئی گا وروہ وہ دوہ طاری تلو ار جس سے مسلمانو ان کوآئی کیا گیا ، میٹرائے تھے۔ ہم نے الجزائر کے لاگوں کے طاف سے جھیور آزادیا لیکن ان کی اسلامی شریعت ہمار سے رائے میں رکادٹ بن کر کھڑی ہوگئی اور دو ہمارے اس جھیار سے منا شریعی ہو کا وہ تیجہ بیڈ لگا کہ ان کی ٹسل بوستی بھی گئی بیوگ گر ہمارے اس تحقیق کر کہ لیے جس طرح کہ ان کے ایک منا فتی قبیلے نے اس کوقیل کرانے تو بیجی ہمارے سے ذکھی و تو اردہ جاتے ہے۔ آئی جمن لوگوں کے گھروں میں ہماری شراب کے دورہ تاریح ہیں وہ ہمارے ساتھ اسٹے اسٹے تقیر دؤ کمل ہوگئے ہیں کرچیل اطاعے تا'

ایک انگریز قانون دال بنمآم لکھتے ہیں کہ:

''اسلای شرایت کی ہے''تارخویول میں ہے ایک خوبی بھی ہے کہ اس میں شراب ام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب افریقت کے لوگوں نے اسے استعمال کرنا مشروع کیا تو ان کی نسلوں شن پاگل بین سرایت کرنے ڈکا انبذا افریقت کے لوگوں کے لئے بھی اس کی ممانعت ہوئی ہے ہے اور اور دیمان لوگوں کو بھی اس چھر ویرزا کیں دینی چاہیش''۔ غرض جس بھلے مانس نے بھی شعندے دل ہے تو کیا وہ بے اصتیار نیکا اٹھا کہ بیردس ہے، شیطانی عمل ہے، دہر سے بتا ہی اور بر بادی کا ذر ہید ہے۔ اس ائم النبائشہ باز آباؤ۔ فیصل انتہ صنتھ ہون

شراب کی حرمت اور سور مخل کی آیت

شراب کی جرمت و ممانعت کے متعلق قرآن کریم کی چارآ چن کا بیان اُورِیآ پیکا ہے۔ سورہ فعل شن ایک چگداود بھی فشر کی چیز وں کاڈکر ایک دوسرے انداز ہے آیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کونکھ پیمان ڈکر کر دیا جائے تا کہ شراب وشتہ کے متعلق تمام قرآنی ادشارات مجموعی طور پر سامنے آجا کی دوائے۔ سیدے :

ومن ثمرات النخيل والاعناب تتجَذُ ون مِنْهُ سكرًاوٌ رزُقا حسناً إن في ذلك لاية لِقوم يعقلُون

"اور مجوراو را نگور کے بچلوں ہے تم لوگ نشر کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیز میں بناتے ہو، پیشک اس شما ان لاگوں کے لئے بری دلیل ہے جوعش رکتے ہیں"۔

تبھیلی تیوں بیمار مق تعالی کی ان نعو ان کا زکرتنا جوانسانی غذائی پیدا کرنے میں بجیسہ و فریب صنعت و قدرت کا منظم بیں۔ س میں پہلے دود ھاکا ڈرکیا جس کوقد رہت نے حوان کے چیٹ میں خون اور فضلہ کی آ اکتشوں سے انگ کر کے صاف سخری غذا انسان کے نے عطا کر دی جس میں امامان کو کا حرید صنعت کی خوردور تغییران کے کہتے مہدان افتا ف نسسفیہ کے استعمال فریا کی مجزیر میں جا چاہا باس کے بعد فریا کہ مجبور دور گور کے کہتے مہدان میں سے بھی انسان اٹی غذا اور تنفیدت کی چیزیں بنا تا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ مجبور اور انگھر کے مجبول میں سے جی انسان اٹی غذا اور منفعت کی چیزیں بنا تا بنانے شی انسانی صنعت کا مجمود میں ہادا می قوال سے تیجے میں دوطری کی چیزیں بنائی کئیں۔ ایک بنانے درچیز ، جس کوفریا شراب کہا جاتا ہے، دو مری رزق صن کسی تھی میں دوطری کی چیزیں بنائی کئیں۔ ایک

مقعد ہیے ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کا لمہ ہے تھجودا وراگور کے بھی انسان کو دے دیے اور ان سے اپنی نفراز تحرویتا نے کا بھی اختیار دے دیا۔ اب بیدال کا انتخاب ہے کہ اس سے کیا بنا ہے، نشر آور چڑ بنا کرعش کو فراب کرے یا خدا تا کر تو سامل کرے۔ اس تغییر کے مطابق اس آیہ سے نشر آور شراب کے طال ہونے پر کوئی استد اول ٹیمیں ہوسکتا کیونکہ بیمان بقصود قدرت کے علیات اوران کے استعمال کی مخلف صورتوں کا بیان ہے جو ہر حال شرایعوں پر مجلی استعمال کر جے ہیں گھری کے ملافات تعمال ہے اس افوت توجہ ہونے نے ٹیمن نگل جاتی اس کے بہاں تینسیل بتائے کی شرورت ٹیمن کدان شمی کون سااستعمال ہے کون سما حراج جاتی اس کے بہاں تینسیل بتائے کی شرورت ٹیمن کدان شمی کون سااستعمال جائے کون سما حراج جے بنا ہم کیکے سابھ نے اشارہ اس میں مجلی اس طرف کردیا کہ '' مکر'' کے مقابل '' درق جسن'' دکھا جس میں معلوم ہو کر سمرا چھارتی ٹیمن سکر کے حقی جمپرور شعر میں نے مقابلہ کے دور کے بیش اور کے بیمن میں بار اس کا میں بار اس میں مادر خراب کو حمت اس کے بور مدید میں طبیع بیشی ان اس ہوئی۔ زوال اس کرف کردیا گیا کہ اس کا بخااج مائیں۔ بعد مثل مورد پہ چیجے تھی کمران وقت بھی آتے ہیں اشارہ کے تر آئی ادکھا میں تا ل ہوگے۔ ( ذرا مطمل ان فیمنا میں انتہائی انتہائی افیمنا میں انتہائی کو شدت کے ساتھ ترام کرنے کے

ایس کے دورت اگر چیشرال ہوگے۔ ( ذرا مطمل ان فیمنا میں انتہائی انتہائی انتہائی کو ساتھ ترام کرنے کے

انتہائی کو کا میں تا کہ میں کا بخااج میں۔ انتہائی انتہائی انتہائی کو ساتھ ترام کو شدت کے ساتھ ترام کو سے کے اللے ترام کو کے دورائی کو ساتھ کو ساتھ ترام کو شدت کے ساتھ ترام کو ساتھ ترام کو شدت کے ساتھ ترام کو ساتھ تھی کو ساتھ کی ساتھ ترام کو ساتھ ترام کو ساتھ ترام کو ساتھ تا کو ساتھ تا کہ کو ساتھ تا کو ساتھ کی ساتھ تو کو ساتھ کی ساتھ تا کہ کا کو ساتھ کو ساتھ کی ساتھ تا کو ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی ساتھ ک

**→**∺≍<€;≍×-

ا بین علاء نے اس کے متی سرکہ یا نیز سے بھی لئے ہیں (بصاص ، قرطی ) گر اس جگہ اس اختلاف سے لفل کرنے کی ضرورت نیس سے است

## انتخابات میں 2 و ٹ ، و و ڈسٹر اوراُمیدوار کی شرمی حیثیت

اسلام کا ایک بید گئی تجرو دے کہ مسلمانوں کی بیری بتا عدت کمی گمرائی پرجم نبیس ہوتی ہر ہرنات اور برجگ بچکو دکستان پرتن سے قائم رہنے ہیں۔ ''کو اپنے برکام شد مطال و ترام کی آفر اور خدااور رسول کی رشاج دکی بیش نظر و تق ہے بچر قرآ آن کر کم کا ارشاد ہے

'' آپ نفیجت کی بات کہتے رہیں کیوکد کھیجت مسلمانوں کو نفودیتی ہے''۔ اس لئے مناسب معلوم واکما تقابات عمل امیدواری اورودٹ کی ٹرٹی جثیبت اوران کی اہمیت گور آن اور سنت کی روے واضح کر دیا جائے۔ شاید دکھے بندگانِ ضدا کو عبیہ برواور کی وقت بیاغلاکھیل تشخیم میں جائے۔

### أميدواري

اب ہروڈ خض جو کی مطل کی ممبری کے لئے کھڑا ہوتا ہے اگر اس کو پھیا تھے۔ کہ گا گھر ہے آواس میدان ٹس آنے سے ہیلے خواہا جا کڑو ہے کے اس کی ذمدداری مقالات مقتى أعظم ٨٠٠

صرف پنی ذات تک ادرائے الل وعمال تک محدود تھی کیونکد عمل صدیث برخش اپنے الل وعمال کا مجھی ذمد دار ہے اورائ کی مجلس کی مجبری کے بعد جننی خاتی خدا کا تعلق اس کیل سے وابستہ ہے ان سب کی ذمد داری کا او جھاس کی گرون پر آتا ہے اور دنیا وآثریت میں اس ذمہ داری کا مسئول اور جماع دھے۔

#### ووث اور ووثر

کی امید وارقمبری وودف دینے کی از روی قرآن وصدیث دیندسیتین میں ایک جیشت شہادت کی ہے کہ دوفر جم نخم کو انجادوٹ دے رہا ہے اس کے تعلق آس کی شہادت دے رہا کہ دیشن اس کام کی قابلیت بھی رکھتا ہے اور دیا تت اور امازت کی اور اگر واقعی شما اس تحقق کے اندر میصفات نمیس میں اور ووٹ میں جانے بورے اس کو ووٹ ویتا ہے تو وہا کیا جموثی شہادت ہے جو تحت کیر واکن ہ اور وہال دنیا اور آخرت ہے سیحتی بخاراک کی صدیث میں رسول کرتم بھڑتا نے شہادت کا ذیہ کوشرک کے ساتھ تھی قرفہ خاہے۔ (سکتو ہی)

ائیں۔ دورکن صدیت مٹل جھوٹی شہادت کو اکبر کم کارنز مید ہے۔ ( نادی وسم) جس حلقے میں چند امید دار کھڑے: دادر دورکو مید مطلوم ہے کہ قابلیت اور دیانت کے اعتبار سے فال آدی قابلی آرتی ہے۔ اس کوچھ دورکرکی دومرے کو دورٹ دینا اس کم کبار شس اسپنے آپ کوجٹا کرنا ہے۔

اب دوث دیے دالدا پی آخرت اور انہا ہم کو کھی کرودث دیے تھی ری مروت یا کسی فح وقف کی وجہ ہے اپنے آپ کوال ویال میں جتال تدکرے۔ دومری مثیثیت ورٹ کی شفاعت کتی اسفارش کی ہے کردوفراس کی نمائندگی کی سفارش کرتا ہے۔ اس سفارش کے بارے میں قرآن کر کم کا بیادشاد جرووفرکو اپنے مائے کرکنا چاہئے۔

'' جِرُّتُصُ الْجِمِي سَفَارِ ٱلْرَبَا عِهَاسِ شِنَ اللهِ وَجَمَّى حصد مِنْنَا عِلادِ برى سَفَارْنَ كَرَبَا عِلَوَ ال كَ بِمِانَ عِلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عِنْدِ اللَّمَاعِ " -

اچھی سفارش ہیں ہے کہ قائل اور دیا نے دارا ہوئی کی سفارش کر سے بوضق ضدا کے حقق ق سیج طور پر ادا کر سے اور بری سفارش بیہ ہے کہ نالائق ، فائس ، طالم کی سفارش کر سے اس کوخلق ضدا پر سلفا کر سے۔ اس سے معلیم ہوا کہ مدارے دوٹوں سے کامیاب ہونے والا امیروادا ہے بیٹی سالہ دورشی جوٹیک کام مدشل کر سے گانم اس کے شریک سیجھے جا کمیں گے۔۔ مدشل کر سے گانم اس کے شریک سیجھے جا کمیں گے۔۔ ومڑی کیکے تیسری حیثیت و کالت کی ہے مدووں دینے والا اس امیدوار کوا پنا نمائندہ واور وکیل بناتا ہے جس اگر یہ وکالت اس کے کی تختی تن ہے محمل جو آباد اس کا فقع لقص نصرف اس کی ڈات کو پنچنااومال کا میڈو دو مددار ہوتا اگر یہاں ایسا کیٹیل میونکات ایسے حقوق کے حقاق ہے جس میں اس کے ساتھ بھوری قوم شریک ہے اس کئے آگر کی ناامل کو اپنی نمائندگی کے لئے دوٹ درسرکر کا میاب بنایاتی بھوری قوم کے حقوق کو بال کرنے گا گناہ تھی اس کی گردن پردیا۔

ما صدید برگردادون تین حیثیتیں رکھتا ہے۔ خلاصہ پیپ بہتا کہ اورٹ تین حیثیتیں رکھتا ہے۔

ا۔ شہادت ۲ سفارش ۳۳۔ حقوق ششر کدیں وکالت متنے ن صیشوں میں جس طرح نیک مصارخ ، قابل آدی کودوٹ و بنامبو دیب او اسٹلیم سیاور اس سے شرات اس کو مطنے والے میں ای طرح ناالی ، غیر متد ین شخص کو دوٹ و بنا جھوٹی شہادت مجھے ہے دو بری سفارش بھی اور نا جائز وکالت بھی اوراس کے تباہ کن ٹرات بھی اس کے نامد اعمال میں کیھے ہائمیں گے۔

## ضروري تنبيه

ندگورالصدر بیان شن جس طرح تر آن دسنت کی روی پیداختی بولگی الی مفالم، فات اور خلط آدئی کوووٹ دینا گئی ظیم ہے۔ ای طرح آلیک انتیجے، نیک اور قابل آدئی کوووٹ دینا قواب عظیم ب بلک الیک فروند کشری ہے۔ قرآن کریم نے چیسے جھوٹی شہادت گوکنا فرمایا۔ ای طرح کچی شہادت کو داجسہ ولازم مجی فرمایا ہے۔ ارشادیاری اتعالی ہے۔

> كُونُوُا قُوَّا مِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسُطِدِ ادددبرئ جَدادثاد جكد:

كُونُوا قُوًّا مِيْن بِالْقِسُطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

ان دونوں آئتوں میں مسلمانوں پر فرش کیا ہے کہ چی شہادت ہے جان نہ چوا میں ، القد کے لئے ادا شکّی شہادت کے داسطے کمڑے ہوں میں ۔ ٹیسری جگہ سورۃ طلاق میں ارشاد ہے : '' اللہ کے لئے گئی شہادت کو تا کم کرو'' ۔

ایک آیت میں بیار شادفر مایا که:

ووسحی شراوت کا چھیا ناحرام اور گناہ ہے"۔

مقارات عقبي اعظم

ارشادی :

''شہادت کونہ چھپاؤاور جو چھپائے گااس کادل گنا ہگار ہے''۔

ان تمام آیات نے مسلمانوں پر بیڈریفر عائد کر دیا ہے کہ بچگ گوائی ہے جان ندھجڑا کیں بشرور ادا اور بر آغ چڑوا بیال انتخابات میں چیش آرت جی ان کی بولا کہ بیدی کہ بیت ہے کہ تیک صالح حضرات محمد اور صد دیے تل ہے کر بر کر نے گئے مس کالا ڈی تیجہ وہ وہ جو مشاہدہ شرق آن آبا ہے کہ دوستہ کو فائد ان اوگوں کے آتے جی جو چھڑکوں شمان ٹریا کے جاتے جی اور ان کول کے دوش کے دوش سے جو تما اند ہے اپری قوم پر مسلط ہوتے جی دوضا ہر ہے کہ کس آن اندار کس کر دار کے لوگ ہوں گ

ی می است می است کی گری کا میدواد قائل او زیک مطوم بوات دو ب دید نے کے ریز کریا بھی شرقی ترام اور پوری تو مودت پر قلم کا میز اوف ہے اور اگر کی مطلقہ می کوئی مجی امید واد میخی معنوں میں قائل اور دیا نت دار نہ وکر کار میں کے لوگی ایک مساویت کا داور فقد انزی کے اصوالی پر دہروں کی نب شخصت بواق تعلیل شراور تعلیل ظلم کی نیت سے اس کوئی ووٹ و سد دیا بھا مؤد کا کستوس سے جیس کہ نیاست کے بور سازالہ برقدرت شروعت کی صورت میں تقلم کو دفتی ہے۔ کرنے کا اختیار دیو نے کی صورت میں تقلم کو دفتی ہے۔

مختر پر کہ آخابت میں ووٹ کی شرق میٹیٹ کم از کم ایک شیادت کی ہے جس کا چیوایا گھی جرام ہار چیت اور دیا کا کھیل جس بری کہاری کوئی معدوضہ لیٹا تھی جرام ، اس میں محض ایک سیا سی بار چیت اور دیا کا کھیل جس بری کہاری خلطی ہے۔ آپ جس امید وار کوووٹ ویے چیر بارٹر یا آپ اس کی گوائی دیے چیس کہ شیختس اسے انظر کے اور ملم ڈکل اور دیا تھاری کی دوست اس کام کا امل اور دوسرے امید واروں ہے بہتر ہے۔ جس کام کے لئے یا آخابات بورے چیس اس حقیقت کوس ہے رکھی واس سے مند دونہ فریا تمانی کی آلدہ وقت ہیں ،

ا۔ آپ کے دوٹ اور شہادت کے ذریعے جو نمائندہ کی آئیلی میں پینچے گاوہ اس ملطے میں جینے ایسے یارے الد لمات کرے گا ان کی ذریداری آپ پر عائد دوگی، آپ بھی اس کے تواب یا مذاب میں برابرے شریک ہول گے۔

۱۲ - ان معاملہ میں یہ بات خاص طور پر یادر کھنے کی ہے کرشخص معاملات میں کوئی خلطی بھی جوب نے تو اس کا اثر بھی شخصی اور محدود و برتا ہے۔ تو اب بھی مذاب بھی حق محدود قو کی اور ملکی معاملات ہے پوری قوم متاثر جو تی ہاں کا اور اُن تقسان بھی بعض اوقات پوری قوم کی تباہی کا سب بن جا تا ہے اس لئے اس کا تو اب وہذاب میں باہے۔ ۔ کی شہادت کا جھیا نازروئے آن ترام ہاں لئے آپ کے طقدا تناب میں اگرکو کی سطح نظر بیکا حال اور یا نشدار نمائندہ کھڑا ہے اس کووٹ دینے میں کونا تک و کیرنا گرنا و کیرو ہے۔

س۔ جو اُمیدوارنظریہ اسلامی کے ظاف کوئی نظریہ رکھتا ہے اس کووٹ دینا ایک جو ٹی شہادت ہے جو گناہ کیرہ ہے۔

، مستور کے میداد منے میں دینا بدترین هم کی رشوت ہاور چند کول کی خاطر ۵۔ اسلام اور ملک سے بغاوت ہے۔ دوسرول کی زندگی سنوار نے کے لئے اپنا دین قربان کر دینا کتنے می مال دوولت کے بدلے شن ہوگئی درسول القد دینانے کے بار کا اللہ دینانے نے فرمایا ہے کہ وخص سب سے زیادہ خدارے میں ہے جود وسروس کی دینا کے لئے اپنادین کھو چینئے۔

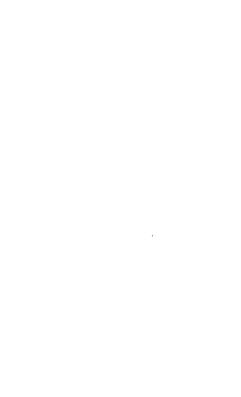

# يا كتان كاحاليه اليكش • 192ء

اسلام اور گفر اور پاکتان کی بقاوفنا کامعر کہ ہے ای میں دوٹ کا استعال بڑی امتیاط ادر بصیرت ہے ہونا چاہئے

آن کل المراف ملک سے بکشرت میں والات آرے بین کے حالیہ ایکٹن میں ووٹ کس پارٹی اور کس نمائندہ کو دیے جائم میں اہمالی جواب کافی ٹیس ہوتا تغسیل ہرا کیک کو کھتا شکل ہاس کے سطور ذیل میں پوری حقیقت واضح کی جاتی ہے :

اس وقت پاکتان جس نازک دورے گذر رہا ہے دہ کی باشھور سلمان سے پوشیدہ نہیں۔ دشمان اسلام کی اندرو فی ویرونی سازشیں ملک پرلاد بٹی نظریات سلفا کرنے کے در پے ہیں اور اس ملک شمال سلامی نظام کے تیام کے براد کان کوئتم کردینا چاہتی ہیں۔

ان حالات میں دمبروع اور کے عام ام تغابات نے پاکستانی مسلمانوں پر ایک نر بروست فر مداری ذال دی ہے اگر محام نے اس فرمداری کو پوری قنید احتیاط اور اسیسرت کے ساتھ انجام ندویا تو اس کے متابع کھک مولت اور فور دگوام کے لئے دنیا واقع مت میں ہیر سے بولتاک ہوں گے۔ اس وقت ہر و فراور ہرامیرو اوکو یہ بات سامنے کھی ہے کہ سماطر کے اس اور کا میں ایک تحقیقات وافر ادافائیس ، باکد نظریات کا ایکش تھا کیلے محافظ یا کستان بنانے کا دائی اور دور اس کا مخالف تھا، ای طرح حالیہ ایکش بھی خالص نظریاتی اسکش ہے جو یاکستان مینا و وقالوں اسلام وکھڑیا عمر کہنا ہت، ہوگا۔

ملمانوں کے لئے راہمل

ال وقت ملک شمل اگر چدیای پارٹیال بے شار کھڑی ہوگئی ہیں گر بنیادی اوراصولی طور پر بیرسب شین تعمول ملی حق بیں : (۱) وہ جماعتیں جو کم از کم ظریہ تی طور پراس ملک میں سوشکز م اور صوبائی عصبیت کے فتنوں کے خلاف خالص اسلامی انظام اور اسلامی وصدت کی واقعی ہیں۔

(۳) وه جماعتیں : چوپاکستان شرب میشانوم لائے کی کوشش کررہ می بین خواوروی انداز کا سوشنزم برو پاچنے اطرز کا اور خواووه خالص میشنزم کا نام کمتی ہوں بیال پر اسلام کا فیسل لاگاکر ''اسلامی'' سوشلزم کی

یا میں طرز کا معدور توہوں کا حق کر ہوں۔ مہمل اصطلاح استعمال کرتی ہوں۔

المن اصطلاح استغمال کری ہوں۔ ( ٣ ) ۔ وہ پارٹیال جو پاکستان عمل صوبائی عصبیت کو ہوا دے کر بنگدریش ، پیخنو نستان یا ہے: سند ھالغموہ انگاری بین اور اس ملک کوشلف آزاد کھومتوں میں تشییم کر کے اسے فتا کروستے کے

در ہے ہیں۔

اُن تیخون تعموں میں سے آخری دو تھم کی بیماعتوں یاان کے نظریات کے حال افراؤ کو دون و بیا پاکستان کی جانبی میں تدون کرنے کے متراد ف ہے اس کے ان کو دون و بیا قلعانما جائز ہرام ہے۔ ای طرح جوافرادا ہے خطر قرال سے ان دو تھم کی بیماعتوں کو کی شیدیا تا دیل کی بناء پر سیاسی العاد بھم چنچاہتے ہوں ان کو دون و یہ بھی چیز کہ متاباتی کے اعتبار سے نکے کو وہ جماعتوں کو دون دیے کے مترادف وقلے اس کے مسلمانوں کو اس سے بھی چیز ہیرالام ہے۔

ان تسموں کے خارج از بحث وہ ج نے بعدا ب صرف میل تھم کی جماعتیں رہ جاتی ہیں جو اوک پاکستان میں خانص اسمائی اقدام قائم کرنا جا جنے ہیں ان کی اصل کوشش تو بیدو ٹی جا ہند کہ بیدتمام جماعتیں با بھی مفاہمت کے ذرایعہ برمیعید پرصرف ایک منتقد امیدوار کھڑ اکر کے ای کی تا نمدوح ایسے کر کن ۔

آگراییا جھوتا ہو جا ہے بقہ قوام کے لئے بیدائت تعین ہے کہ وہ ان امید وار کووٹ دیں جواسام کی وائی بیناموں نے حقیق طور پر گفرا کیا ہو لہ کی صورت میں اس امید وار کو کامیاب: نانے کی کوشش کرنا تمام مسلمانوں کا دبئی وافعاتی فرض دی گاہر وصورت میں ووٹ میں کی کی فروٹویس بکلساں نظر رکوو یا جائے ہے بجائے نظریات وہ تھا تھا کہ وکھڑا اوا ہے۔ اس کے اس کے مقابلے میں بعدی کی قروٹویس بکلساں نظر رکوو یا جائے کا گاہر می کہ جماعت کے لئے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے اس کے مقابلے میں بعدی دو تھے ہوں کے تمان نے دی اور اور اور اور ا خواہ وظاہم کئن اعظم کی والی بناموں میں کو کئی احق کی مجمود نہ وہ ساتھ ہو سطاق ہے کہ ویدار مسلمان ممانی مجمود کی کوشش کر ہی ۔ اگر اس میں بھی تا کا کی بھوادہ کیسے میں نشست پر میلی تھم کے فیلف افراد بر متو کھڑ ہے در بیاتھ ان میں کے کی وورٹ کے لیے مقابلے میں کریادہ کا (1) برطقة میں پہلی اتم کے وہ افراد حقد م یو نگے جن کے نظریات کھیلے تھیک جمہوریت اسٹ مسلمہ کے مطابق ہوں جو قرآن وسٹ کو ملف مسالین کی تشریحات کی روش میں اپنا حقیقا تجھتے ہوں اور جن کا لیا ہری گل اور مائٹی کا کر دار بے دائی اور سامام کے مطابق ہو۔ ان میں کمی وہ شخص سفر م دی جس کی کا میابی کے اسکانات و آئن کے مقالے میں آتو کی ہیں۔ اگر چہ دو ملمی و گلی حقیقت سے موٹر ہو۔

(۲) اگر کس صفح میں ایسے امید دار شعر ندآئیں قو پھران لوگوں کودوٹ دیا جائے جو سرشلزم ادر صوبائی عصبیت کے خلاف کم از کم نظریاتی طور پر اسلام تن کو ٹافذ کرنے کے مذتی جوں خواہان کے ذاتی سرداریا فروٹی نظریات میں کوئی خاکی پائی جاتی جوہ ادر جس میں ایک خامیاں کم جوں وہ دوسرے برمقدم موگا۔

(۳) جیسا کداو پر خش کیا گیا کہ اس ایکٹن میں اصل متنابلہ ذاتی شخصیتوں کے بہاے اسلام اور ادی خی نظریات کر درمیان ہے، اس کے جہال لادی نگی نظریات کردا گی اور کافراند نظاموں کے حالی افراد کے متنابلہ میر دید چموری اس فاتن مسلمان کوووٹ دینا بھی شروری ہوجاتا ہے، جو بھی اسلامی اصول کے مطابق میر دید چموری اس فاتن مسلمان کوووٹ دینا بھی شروری ہوجاتا ہے، جو بھی اسلامی نظریے کہتا ہے کے کیے کھڑا ہوا ہو۔

## ووٹ کی شرعی حیثیت

ا 'تنا بت میں دون کی شرق حیثیت کم از کم ایک شبادت کی ہے جس کا چھیا ہمی حرام ہداد اس میں چھوٹ بولنا بھی جمام ،اس پر کوئی معاوضہ لین خرام۔اس کوشش ایک ہیا ہی بار دیتے اور دینا کا کھیل تجھیا ہو کی بھاری تلظی ہے آپ جس امیروار کو دوٹ دیتے ہیں شرعاً آپ اس کی گوائی دیتے بیس کہ میشن اسٹے نظر ہے اور علم قبل اور دیا نت داری کی روے اس کام کا اہل اور دوسرے امید داروں ہے بہتر ہے جس کام کے کئے بیا تخابات ہور ہے ہیں اس تھیت کوسا نے مجس تو اس

(۱) آپ کے دونٹ شہارت کے ذریعہ جونمائندہ کی آسملی میں پُٹینچ گادواں سلطے میں میشنے ایسے پابرے القہ المات کرے گاان کی ذمہ داری آپ پرعائد دوگی۔ آپ بھی اس کے قواب یا عذاب میرسٹر کیلے۔ جوں گے۔ ساور سی اس معاملہ میں یہ بات خاص طور پر یادر کھنے کی ہے کہ شخص معاملات کی شہادت میں کوئی خطری محص ہوجائے تو اس کا اثر بھی شخصی اور محمدود ہوتا ہے۔ رقواب وطراب بھی محدود قو می اور ملکی معاملات سے بور کی قوم متاثر ہوئی ہے۔ اس کا اولیٰ تقصال بھنس اوقات پور کی قوم کی جات کا سبب بن جاتا ہے اس کے اس کا آل ب وطراب محداث بھی بہت بڑا ہے۔

(٣) کچیشهادت کاچھپانا از دو نے قر آن حرام ہے۔ اس لئے آپ کے صافقہ انتخاب میں اگر کوئی کیجی نظر میکا حال دویا نت دارنمائندہ کھڑا ہے اوالی کودوٹ دینے ہیں کو تا ہی کرنا گناہ کیبر دے۔

( ° ) سے جوامید دارنظام اسل می کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہے آس کو دوٹ ریٹا ایک جھوٹی شہادت ہے جو کناہ کیرہ ہے۔

(۵) ووٹ کومیسوں کے معاوضے میں دینا ہدترین شم کی راشوت ہے اور چند کول کی خاراسام اور ملک ہے بغدادت ہے دوسروں کی وزیر سنوار نے کئے لیاد کی آریان کرویا کتے ہی مال ودوات کے بدلے میں بودکوئی واششندی میں ہو کتی برمول اللہ ہیں نے فرایل ہے کہ دوقحی سب سے زیادہ خدارے میں ہے جودوسرے کی ونیا کے کئے اپناویں کو پیشھے۔

والله سُبحَانه وتعالىٰ أعلم

هم شغر من (مفق أعظم بإكستان وصدردارالعلوم، كراجي) ( منع الشعبان ١٠٠٠ هـ السعبان ١٣٠٠ هـ

# اختلافات أمّت اوران كاحل

شُّ الہند موادنا تھودائس صاحب دیو ہندی قداس رہ فال کی جوارسالیٹیل ہے رہ بلک کے بعد وارافطوم و ہند تشریف اے تو علاء کے کیسٹ ٹی کے سفتا ہے نے ایک ایم باستار شافر مالی۔ چونوک حضرت دست مسلسے حاقف بی وہ اسے بھی ہے بخریش بن کر کہ یہ قدید معام سیا می لیڈروں کی قیدیش بنگ آزادی مثل اس دومشن کی سامہ تحریف رضا ہے تی ہے تبادر وقال کے لئے اسے کی صلاح افلاح کے گردگوش تھیں۔ مسافرت اوراجیا کی کے کہ کے عالم مثل کر قباری کے لئے اسے کی صلاح افلاح کے گردگوش تھیں۔ مسافرت اوراجیا کی ہے کی کے عالم مثل کر قباری

''الحمد ملة بمصيبة كر فآرم نه بمعصية''

جس کی تنها ئیوں میں ایک روز بہت مفعوم دیکھ کر بعض دفقاء نے کیچھٹلی کے انفاظ کہنا جاہے لو فریلیہ اس تکلیف کا کیا گئے ہے جوایک دل ختم ہوج نے والی ہے ٹم اس کا ہے کہ تنکیف و منت اللہ تعالیٰ کے زو یک قبول ہے پائیس؟

#### اختلاف رائے کی حدود

اختاف دائے کیے فام موہیں ، اگرائی حدود کے اعدر ہوائسان کی فطرت بھی اس کے پیدا کرنے والے نے میں حکمت کے مطابق ایک مارہ غصہ اور مدافعت کا بھی دکھا ہے اور وانسان کی بقا دوارت ہو کسینے ضروری ہے گریہ دادوزش کی مدافعت کیلئے رکھا ہے اگراس کا رخ دوری طرف ہوج نے بخواہ اس کے کرڈش کو بچھ نے اور متعین کرنے ہیں خطاعی ہوئی ہویا کی دوری وجہ ہے۔ بہر حال جب دشمن کارر شہد کے آتو بیڈو والی جاتا کا فراجہ ہے گا۔ ای لئے قرآن کریم نے موموں کے لئے پوری وشاحت کے ساتھ اس کار شعین فریا ہے۔

> ان الشيطان لكم عدو فاتخذو ٥ عدو ا "شيطان تهاراد أس باس كوبيشد دش يجت ربو".

جس کا صاصل یہ ہے کہ مؤت کے فقد اور لڑائی کا معرف سیج مرف شیطان اور شیطانی اور شیطانی طاقتیں ہیں جب اس کی جنگ کا رخ اس طرف ہوتا ہے وہ وہ جنگ قرآن کی اصطلاح میں جہاد کہائی ہے چوظیم موادت میں ہے ہے۔ صدیت میں فرر ایسا ہے فوو وہ صناحہ المجھاد پہنچا سام میں س ہی میں اور کہائی گراس جنگ کا رخ ذرائی طرف ہے بناتو یہ جہاد کی بجائے ہیں ہے جس سے بچانے میں کے احد احداد میں کوئی فرق میں ہوتا۔ وہائن جہاں ہے باداد ضاوی کوئی فرق میں ہوتا۔ وہائن جہاں ہے بیا تنہیں بیتی ہیں۔ ں سے پون مان کے جات کے جہاد کارٹی اس طرف ہونا جائے۔ حصرت شاور کی الفتد کار در دلو کی رمنہ الفتر تعالی عالمیہ نے جہاد کے قرش ہونے کی ایک عمت

یہ بھی بیان فرمانی کر تبر رفضب اور مدافعت کا دو جوانسانی فشرت میں دو بیت کیا گیا ہے۔ جب جباد کے ذریعہ اپنا تھے مصرف پالیتا ہے و آئیس کی خدیث کی اور ضداد سے ذو دیخو دنجات ہو جاتی ہے۔ ورنہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جس جیت میں بارش کا یا ٹی نظفے کا راست پرنالوں کے ذریعہ یہ بندیا جا سے تو چکر میں باتی جیت کو تو کواندر و تا ہے۔

# صلح اور جنگ کس سے

آن آگر خور کیا جائے تو پورے عالم اسلام پریکی مثال صادق آتی ہے، شیطان اور شیطانی اور شیطانی اور شیطانی افزار میری مثال صادق آتی ہے، شیطان اور شیطانی التعام کم فروائی دوری ہیں۔ ان کی افزار میری ہیں۔ ان کی افزار سروت کا ساراز دور کا میراناز دور کا کم ادار و میری کا میراناز دور کے اعتباء کا فروائد وارد کا کم وقت میں مواف ہوتا ہے۔ افزات، میرادت کا میدان خودا سے اعتباء دوجوارت کی طرف ہے۔

ر روان کی رانسا ہے۔ آپ کی اور اور اس بات پر بھٹوا لڑائی ہے چھوٹا سا نقطہ اختیاف ہوتو اس کو بڑھا کر پہاڑ ہناویا جاتا ہے۔ اخبارات ورسائل کی فقدا کئی بن کررہ گئی ہے۔ دونوں طرف سے اپنی پوری توانائی اس طرح صرف کی چائی ہے کہ کو باجہاد ہور ہاہے۔ دونتحارب طاقتیں لڑری میں اور کوئی فعدا کا بندہ اپنی طرف نظر کرشے ٹیس رکھتا کہ طرف نظر کرشے ٹیس کھتا کہ

#### ۔ نظالم جو بہدر ہاہے وہ تیرا ہی گھر نہ ہو

سیاست مما لک ہے لئے کر خاندانی اور گھر بیلوہ حالمات پرسپ میں ای کا منظام و ہے۔ دیگھو " انسماالسمو مسلون امنو قہ "کا میش پڑھنے والے آئیں میں تھٹم تھا تیں بر آران تکیم نے چہاں توورگز رعظم ورد دیاری کی تنتین کی تھی وہاں جنگ ہوروی ہے اور جس کھاڑ پر جہاد کی وکو ت دی تھی۔ ووٹھاڈ وشنول کی بلغار کے لئے خالی بڑا ہے۔

فالى الله المشتكي وانا لله واناا ليه راجعون .

اسمبیوں ، کونسلوں ، میونیل بور ڈول کی فنست تھومت کے عہد وں اور ملازمتوں کی دوڑ ، صنعت و تجارت کی دوڑ میں اور دونا جار اور کھینیشن ، جانبدا دوں اور زمیندار بول کی کفکمٹر جہاں خالئری اپنے تقوتی کی جنگ ہے جم کو تچھوٹر پیشناس سے نزد کیسا بٹی اور امل اخلاق کا ثابت ہے دہاں کوئی ایک آئے گیا گئے گئے ہے جہ موجود کو تیاز نمین سے دیا میر کام کرنے والوں کی اور لؤ تحداد دی کم ہے اور جو ہے وہ مواد قرآن وسنت کی بنیاد کی تعیمات سے اشائش کر کے بڑو کی اور فردگا مسائل بیں انجھ کردوگئی ہے۔

سپوٹ ہے ہے میں واسد معرکہ وجدالی بنا ہوا ہے جس سے جیٹیو فیب ہے، جیون ، ایڈ ایے مسلم، افٹر او بہتان جسٹر واسپرارا چیسے منتق سلمیہ و گماناموں کی تھی پر افٹیس کی جاتی ۔ زین سے نام میر شدا کے تھروں میں جدال و قبال اور لڑا انیان میں ، فوجت پولیس اور عدالتوں تک چیٹی ہوئی ہے۔ ان و پیماروں کو خدااور رول پر استہراء کرنے والوں ، بڑا ہے چے والوں ، موداور رشوت لینے والوں ہے وہ نفرت پیمی جوان مسائل سے اختار ف سرکھے والوں ہے ہے۔

کوئی خدا کا بندہ اس پرنظر نیس کرتا کہ اس کے بثبت وختی دونوں پہلوؤں جس کوئی بھی کسی کے نز دیک ایپائیس جس کے لئے مسلمانوں سے جنگ کرنا چائز ہو۔ جس کے لئے دومرول کی نبیت و بہتان دیڈ کل وقتی رواہو۔

#### اصلاح حال کی ایک غلط کوشش

ور نہ وہ کو کی براور کی کا نویڈ میں بن سکتے وہ اپنے ذاتی حقوق نہیں جنہیں ایٹار کیا جا سکے بلکہ قر آن وسنت کی تعیر کے اختیافات میں من کوختم نہیں کیا جاسکا۔

ہمار پیعش دوئن خیال مسلمین نے سارافساد آئیں اختا فات میں تھور بھر کرس کا بیدھارج تج بر کیا کر فرقہ واداشا ختا فات کو جا کرسپ کا ایک نیا اور مشترک ندہب، نالیا جائے ہور کی قوم می وہی ایک فدہب ہوتا کہ اختاف کی وجہ ہی خم ہو جائے گریہ بات فدہمی مسائل میں عققاً بھج ہے دعمال ممکن ہاں مالس وزیو کی معلمات جس میں جھڑاوہ تی حقق تب کا بادوبال اپنے اسے مطالبات کو نظا انداز کر کے ایک صلع کی جائے ہے ہی بھی جگہ ویدل کا ملان فیزیس کہ اختیاف رائے کو مناکر کے

#### ے ہابدر ہوئے۔ اختلاف رائے اور جھگڑے فساد میں فرق

اہل علل ویسین میر خی نجین کرد کی اور دنیوی دونوں تم کے معاملات میں بہت سے سائل ایسی آت جس میں میں میں ایسی کا بھی کہ ایسی سے اس میں اختیاف کرنا ، عقل وہ فیان کا میں منتصفیٰ معامل میں ابقال میں ان کی دوروں کی میں ہوسکا ہے او قرع میں کوئی اہل بسین اورائل مائے نہ ہود ایک نے کچھ کے دوروں ہے میں مان لیااو ما چھر جان ہو تھو کرکائی معاملہ وروس سے اپنے عمیراور اپنی مائے کے خاف دوروں کے بات پر صادر کردیا درنا گرفتی میں موان کے دوروں موجود ہوں تو رائے کا اپنی مائے ضروری ہے اور بیا فتل فی کھی کی حال پر صفر تھی میں ہوتا بلکہ دوروں سے لئے بسیرے کا

قرآن وسنت کے جمولات اور مجدات کی قشوری قسیریش ای طرح کے انتظافات کا '' رامیت'' کہنا 'گیا ہے۔ جو اسلام کے مجمد اول سے سحابہ وہ انتین اور مجرائے جمیدی میں سے جو آئیں ہو جو کے میں ان مسائل میں جو افتقافات میں بیش میں چیش آئے جی اس کومنا نے کے محق اس کے مواقیس ہو سکے کو کسما یہ کرام کی کسی ایک جماعت کو بائل کر قراد یا جائے جوانسوس مدے اور اور شواوت قرآنی کے باکش خواف ہے ای کے حافظ میں اللہ میں ذہبی نے قریبا ہے کہ جس مسئلے بیش اختیاف سحابہ کرام'' کے درمیان ہو چکا سے اس کو باکٹر فتم کر دیا چکی میں۔

## صحابه" اورائمه مجهدين كاطرزعمل

ای کے ساتھ محابدہ العین اورائمتہ جمتر ان کے دور کی وہ تاریخ بھی سامنے دکھنا ضروری ہے کہ تعجیر کتاب وسنت کے ماتحت جوان میں اختلاف رائے جیش آیا ہے، اس پوری تاریخ میں ایک واقعہ بھی ابیانیمیں کہ اس نے جنگ و جدال کی صورت افتیار کی جو۔ بابمی اختیا نے سمائل کے باوجود ایک دوسرے کے چیچے ٹماز پڑھنا اور تمام برادر اند نقلقات قائم دہنا ، اس بوری تاریخ کا افئی شاہ بکارے سیاسی مسائل میں مشاہرات محمالیہ کا تشدیکو چیئے محمول کے ماقت چیش آیا آئیں میں آفواریہ مجمی جل گئیر کم میں ای فقد تک ابتدا ، میں جب ام مظلوم حضرت حیث فی رشی انڈھ عند باغیوں کی آفتدا ہمی محصور متے ادر بحق کی فمار دور مام ضابطہ بیتا ہوا کہ ، نماز پڑھنے کی جاریے فرمائی اور عام ضابطہ بیتا ہوا کہ ،

اذا هدم احسنوا فساحسن معهد وان هم اساً وافاجتنب اساء تهم "جب والأك كُن يُك كام كري ال شراان كم اتوقاد ان كرااد رجب كُن يراكام اور نلاكام كريات ساجتاب كرد"

ال بدایت کے ذریعے اپنی جان پر کھیل کرمسلمانوں کو قرآنی ارشاد:

تعدا و نوا اعلم البرو النقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان كلي تتح تشمر بتادى ادربا تهي انشاره اثر آن كادروازه بذكر ديا\_

ادرای فقتے کے آخریش جب کے حضرت فی اور حضرت معادیہ " کے درمیان مدیدان جنگ گرم آتنا ۔ روم کی جیسائی سلطنت کی طرف ہے موقع پاکر حضرت معادیہ " کو اپنے ساتھ ملانے اوران کی مدد کرنے کا پیغا م ملاتو حضرت معاویہ " کا جواب میتی کہ تمارے ختل ف ہے وجو کہ شکھا ڈا آرتم نے مسلمانو ل کی طرف رخ کیا تو تلق" کے کلنگرول کا پہلا سیائی جوتہا ۔ متاسلے کے لئے تلقی گاہ وہ معاویہ وگا، معلوم میں جواب کیا تھی اختیافات جوسائنٹین کی تمری سازشوں سے تشدد کا درخ اختیار کر چکا ہے اس میس تھی اسلام کے بلیادی تفاق کی کی نظرے وہم کی تیس وہ دس

. فعاصدُ کلام پر ہے کہ تعیبر کمآب دسنت کے ماقت اختااف رائے جوسی بدنا پھین اورائر جمیتدین شرر ہاہے تو دویا شہر دست ہی ہے اس کا کوئی چہاؤنہ پیلے سلمانوں کے لئے معشر ثارت ہوااور شد آخ ہوسکتا ہے بشرطکہ دو انہی عدود کے اندر رہے جن میں ان حضرات نے رکھا تھا کہ ان کا اثر نمیز و جماعت امامت اور معاشرت کے کہ معاسلے چرز پڑتا تھا۔

#### جدال اوراصلاح

ندبب کے نام پر دوسرے اختلا فات قرون اولی کے بعد بدعت دست اور دوسرے عوانات ہے پیدا ہوئے۔ بہت کے گوک نے قرآن دست کی تعبیر عمل اصول مجھے کو تھیوڈ کر ڈاتی آرا اکو امام بنالیا اور ئے نے مسائل پیدا کردیے گئے۔ یہ انسافات بالا شروقتر تی واقع آقی سے بن سے آن میں آن وسنت پیم مسلمانوں کو داریا گیا ہے۔ ان کے تم یا کم کرنے کی کوشش بالا میں گرقر آن حکیم نے اس کا بھی ایک خاص طریقہ تا دیا ہے، جس کے ذریعے تقریق کی فیٹی کم بوتی چی جائے ، بر ھنے تہ پائے۔ بیدہ اصول دکوت اگر آن وسنت کے تی ملزم کی طریق کا محکمت ہتھ ہیں سے اور گھرٹیز دوائی، ہمدری اور نم منوان سے اوکول کور آن وسنت کے تی ملزم کی طریق کے ایک استان اور آنریش " مجاد لہ بالملنی ہی احسن " لینٹی تجت دولے کر کے ساتھ افہام وقتیم کی کوشش ہے۔

انسوں ہے کہ آج کل عام ایل طم اور مصلحین نے ان اصول کونظر انداز کر دیا صرف جدال میں اور وہ تھی غیر سٹر وہ انداز سے مشغول وہ گئے کہ اپنے تر ایسے کا استہدا ، وہشخواس کو زیر کرنے کے لئے جھوٹے سچے ، ناچانز و چہ نز ہر طرح کے تر ہے استعمال کرنا اختیار کرلیا جس کا فاز کی نتیجہ جنگ وجدال اور بھڑا وہشاؤتا۔

### اختلافات كى خرابيوں كاوقتى علاج

آج جب کہ سلمانوں کا تقرق انجا ہاکو پہنچا ہوا ہے اپنی حرفومات کے ضاف کوئی کی کی بات مائے کو تیارٹین اور کوئی الی قرق جنیس کر کوز تیل کو چیور کر سے قوائی ہائی جنگ وجدال اور اس سے ممک انٹرات سے اسلام اور مسلمانوں کو بچائے کا صرف ایک دات ہے کہ قرق اور ہماعتوں کے ذر داد ذرائی پر فور کریں کہ جن مسائل جس ہم جھٹڑ رہے ہیں کیا وی اسلام کے بنیادی مسائل ہیں جن کے لئے تر آئاں نازل بنوار رول کر کیا ہیں میں جو بیت بائے ہیں ہے تاہے کے اپنے وقت کردی اور ان کے بیچھے ہم طرح کی تر با نیال ویں یا بنیادی مسائل اور تر آن اور اسلام کا اسلام طالبہ کچھا در ہے۔

جس مکک شن ایک طرف میس اُ کمٹنز پال آئی پوری آفرت اور دیوبی پیک ود مک سے ساتھ ال کو میسانی ملک بنانے کے فواب دکھوری میں ایک طرف کھے بندوں خدااور سول اوران کی تقییمات کا خداق اُز لیا جاتا ہے۔ ایک طرف قر آن اوراسمام کے تام پر دوسب چھکیا جد ہا ہے۔ جس کو وفیا سے مثا نے تک کے لئے قرآن اوراسمام آیا تھا۔

اس جگد صرف فروی مسائل اور ان کی تحقیق رشقید اور تردیک کی کوششوں میں الچیر ان بنیادی مهمت سے خفلت برستے والوں سے اگر فعد اور رسول کی طرف سے میں مطالبہ بوکہ ہمارے دین پر مید ا فآدیر پڑر دی تھیں آنے اس کے لئے کیا گیا؟ اقتصادا کیا جواب ہوگا؟ مجھے یعین سے کہ کو فی فرقہ کو کوئی جماعت جب ذرااینے ڈکل جھڑ وں سے بلند ہو کر اس کو مو پے گی او اس کو اپنی موجودہ مصروفیات پر خدامت ہوگی اور اس کو کوشش کا حرف بدلے گا۔ اس سے تبیعے شک ہا بھی آدیو میش یا تھیا تھے ہوگی۔

ش اس وقت کی کو بیشین کہتا کہ دو اپنے خیالات و مڑھوات کو ہدئے۔ گذارش عرف اتی بے کہ اپنی آقا تا کیال عرف کرنے کا گئے گئی تلاش کر کے اس پر لگاری اور یا بھی اختا فائٹ مرف علقہ درس یا تو کی یا تحقیقی رسائل تک محدود کر دیں اوران شر بھی اب واجیر آئی اصول وہو سے کہ مطابق نرم دکھی افترے کمیشا اور دومرے کی آق این کرئے کو تیز مجمعیں۔

78 رسے پیکل جیسے اخباراشتہار جیائے ہا جی آئی آوج کشر کا ووادیے کے اسلام کے بنیاری اور شنق طیے مسائل پرنگ جا میں کو گئی جم اعماری جنگ جوفسادی صورت انتقیار کرچکی ہے دوبارہ جہادیمی تبدیل جوچائے گیا دوران کے نتیجے نئی محوام کا رخ جمی باجمی جنگ وجدل سے پیم کرورین کی تیجے خدمت کی طرف ہوجائے گا۔

#### صحيح اورغلط طرزعمل

بہت سے حضرات ساکل میں طاء کے اختلاف سے پریشان ہوگر کو چھا کرتے ہیں کہ ہم کدھر بیا تھیں ،جس کی تہدیش بید ہوشدہ وہ دی ہے کہ اب ہم کی کی شیش سب سے آزادہ کو کر جھو کھی آئے کیا کریں اور بظاہران کا پیر مصفومانہ حال حق بجانب نظر آتا ہے لیکن ڈرافحور کریں آوان کواس کا جواب ایے گر دوجیش کے مطالمات ہیں خودی کل جائے گا۔

ائیسٹ آل اور کینے ۔ آپ کوانکیستقد مدندانت میں دائر کرنا ہے، قانون جو سنے والے والا و سے مشورہ ان میں اختلاف ارائے ہوا تو کوئی آدی میر تجریز ٹیس کرتا کہ مقد مددائر کرتا ہی کچوڑ و سے یا پچر کی وکسل کی ندشتہ ہو واٹی ماسٹ سے جو بچھو شمل آئے کر سے مکد ہوتا ہی ہے کی مختلف طریقوں پچر گئی انتی تحقیق کر لیتنا ہے کمان میں کونسا وکسل ایجھا جائے والا اور قابلی احجار ہے اس کو اپنا میل پر پانچاہے اور دو مرسے والا ، کو یا جو واقعال نے شمن مجتماع برا بھا کئیں کہتا ہی سے لڑتا کھیل گئی جائے۔

بئیر فطری اور نزل اصول اختیا ف علیا ، کے وقت کیوں اعتبارٹیس کیا جاتا ہے۔ بہاںا یک ہوت یہ بھی من کی جائے کہ بیاری اور فقد سے کے مطالمات میں اقرار آپ نے کسی خلافا کرتم اغیر معتبر دیکس پر اعتا وکر کے لینا مطالمہ اس کے والے کر دیا تو اس کا جونقصان چئنچا ہے وہ آپ کوشرور چینچے گا کرملی ، اختیا ف عمل اس نقصان کا کی خطر فیص ر

حدیث میں ہے کہ کی شخص نے آگر کسی عالم ہے موال کیا اوراں نے فوق کی خاط دید ویا قزال کا گما اوسوال کرنے والے پڑئیں جگہ فوق ویے والے پر ہے۔ شرط میں ہے کہ سوال ال شخص سے کیا گیا ہودش کا عالم ہوتا آپ نے ایک تنتیق و منتو کے ذریعے مطوم کیا ہو جواج بھے موائح اوراؤ تھے وکیل کی حال ٹیں آئے کیا کرتے ہیں۔

ما رسان ہو بنا ہر سے بیان ہے۔ اپنی مقد دو بھر بیٹن عالم کی حواث و جھڑ کرے آپ نے ان کے اقوال پڑ مل کر ایا تو آپ الند کے بڑد کیسے بری ہوگئے اگر اس نے ناہا ہتا گی دیا ہے تو آپ پر اس کا کوئی نقصان یا الزام نہیں مہال بیند ہوتا چاہئے کر ڈاکٹر کی حواث میں اقراض کا ایم ہے نی ہے ہیں مرحم کر میں اور پڑی کی کہ اس کے مطب میں کس طور تے کمریشن نوادہ فضایا ہوتے ہیں گرحام کی حال میں مرف محاسے بیانی ور پڑی کہ اس کے اور ڈاکڑی کو یازیادہ سے نادہ فیصلی بھی بیان کے لیے کہ بیان کہ اس کے بھر اتر اپنا کیا تو آپ کی قاصد داری سے بری ٹیس اس نے جواب میں کو کی فلطی کی قوائب بھی اس کے بھر اتر اپنا کیں ہے۔

#### باہمی جنگ وجدال کے دور کن

خلام پر کام ہے کہ آئ خید ہے سکتام پر جو جنگ وجدال کامازا گرم ہے اس کے دورکن ہیں۔ ایک ہم قرقہ اور جماعت کے عماما دومرے وہ موام جمال کے بیٹھے بیٹنے والے والے ہیں۔ علما واگرا بی جنسین اور تقدید میں قرآئی اصول وجوت کے مطابق دومرول کی تنقیقس وقو ہیں ہے

علاءا کرا پئی حلیق اور تنقید مل فرآ کی اصول وقوت کے مطابق دوسرول کی مقلیق و توہین ہے پر بیبز کرنے لگیں اور اسلام کے بنیادی مسائل جن میں کسی فرتے کو اختیا اف نہیں اور اسلام اور تمام سیاسی اورشخصی جھگڑ وں کا علاج

بدیا که پہلے مرض کے باور کی کے کہ خذی معاملات میں جم شخص نے کوئی خاص رف اعتبار کر کھنا
ہے وہ ای کواند تعامل اور اس کہ رسول کی تعلیم وقتیق بحد کر اعتبار کے ہوئے ہے ہے نواو وہ تقیقت کے
احتبار ہے بالکن خلاق میں ہوگر اس کا غیر ہیا اور کم بھی ہے کہ وہ الندی کا وین ہے اس محال اس میں اس کو
احتبار ہی ہے اپنی جگدا فیما ہو تعلیم کی گوشش تو جیائے خود دیاری رہنا چاہئے کی جس جہ سب اس کا
نظر ہید بدلے اس کو یو تو تعلیم وی کوئشش تو جیائے کر کے بایا اظریم چھور دو اور مسلم کر لو اس سے
نظر مید بدیا ہے کہ احتبار فی روا ہے کہ اس کی کر تم این کر کے بایا اظریم چھور دو اور مسلم کر لو اس سے
مکست بموحظہ میں اور اختار ہے کہ اس کے کہ خوا کے معاملات کا تعلق اس کوئشش کی
مکست بموحظہ بھی اختیا ہی مور کے کا عمر احتمال میں امار کے اس کی مار کے کہ کے اور کے اس کے کہا ہے کہا

انها زعيم ببيت في ربيض البحنة لمن توك المواء وهو محق " " من شامن بول الرفض كوال خت شرمكان دال كالحرب في يربوك ك

میں آخر میں اپنے جیلے جیلے کی طرف ہو جو گرکتا ہوں کہ ماری ساری فراہیوں کی بنیاو آر آن پوچھو ٹر نااور آپس میں لڑتا ہے اور پہتے آپ کی گار اور حقیقت آر آئی تھیں ان سے ناوا تغییت اور خفلت تی کا ''جیدے کرووی آفقہ بایت نے بیتھا کن نظروں ہے اوجھل کرر کے ہیں۔

اللَّهم وفقنا لما تحبُّ و ترضىٰ من القول والفعل والعمل والنية وصلَّى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه وصفوة رسله محمد واله وصحبه احمعين ع

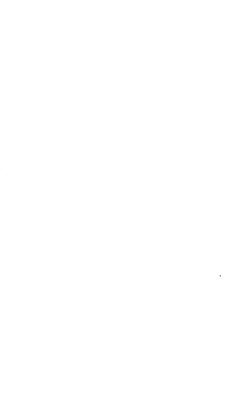



#### فضائل ومسائل

4/ ہمادی ۱۱۱ قل ۱۳۸۵ھ مطابق ۱ استر ۱۹۹۵ و کئی جا کتان کے لئے ظاہری امتبارے کئی میں کا کھ اور کئی کئی موسود دیاہے گئی گئی جس عمل مفداد ممکنت ہمارت نے املان جنگ کے بغیر چوروں کی طرح نے کستان کی مرصدات پر اپنی اچری فوری طاقت کے ساتھ بلد کردیا۔ اور ہماری مرسدات پر بغیر والے کشیری مسلمانوں پر آگ پرسانے گے۔ ٹیکوں کی آئی بڑی اقداد میدان میں لے آئے کہ چھیلی جنگ کے بعدائی تعدادے کہیں جنگ خیس کڑی گئے۔

بھارتی مور باچیش مختوں میں الاہور پر تینشہ کر کے اس کے قبوں میں طرب اوٹی اور ناق کا نے
کے جو تا مذھوں کا خط دراغ میں لے ہوئے آگے ہیں جن گیا میں کہ خط بات اور کرنے ہوئے
گوئی اس دھوک میں رکھ کرا گے بر جنے کے لئے آبادہ کردیا کہ میدان خالی سے تماری کرتے ہوئے
شاہ باریج نے جو کہ امر تر، جالندھ کے شیمی کی ای دھوکہ میں اور ہوگ کی کا تما شاہ و کیجنے کے لئے
پائسٹی مرحصات پر امندا آگے بھی کر ہے ہوئی آئی ہوری مسلمانوں کے محکوم و کراوردو ہوری انھوں نے اسلامی تاریخ کی اس مسلم کرامت فراہ ہوئی کردیا کہ

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

اس بھیا تک اورتار کیا گئی کا آقاب فروب ندہ دنے پایا تھا کہ بھارتی مورہ وُں کو اپنے خواب کی ای تعییر کا نقشہ سامنے دکھائی دینے لگا اوران کی فروس اور کی ان ہور کے تما شائنوں کی ایٹوں کے ڈھیر نزوں میں مجرب و سے امرتم سے کی کوچوں میں فو حذوانی کرتے ہوئے بچرنے گئے۔

وا کار کرمر حدید پائیسر مواست فی سیانیاں کا ایک میٹنی بعدرت کی برداراندی والی فی سے دی تھے۔ تسکیکٹی مردی اور باز قرارے چیچے دیکسل دیا۔ سیا لکوٹ سے بخان پراسحاب افیل سے لفترکو پاک فضائیے کی اج بٹل نے بھوسے کا ڈھیم رہز کر رکھ دیا۔ دوسرے سب محاذ ول پر فتح کا خواب دیکھنے والے بھارت کے برد ل اپنی جو تیاں اور کپڑے تک چھوڑ کر بھاگ گئے واور بھارت کا بہت بڑا راقبہ یا کمت فی فوجیوں کے قبضہ شرق آگیا۔

پاک جربے کے ایک میں بائد نے دواری کے فوری نقط نگاہ ہے نہیں اہم نقلہ اور جنگی سازو سامان کو خاک کا ذھیر بنا دیا۔ اور اس کی ایک جس کشق یا کی سپانی کو قراش تک نشائی۔ ہاری " نازی" آیروز نے بحر عرب میں بور تی بحر چہاز وال کوجتم رسیدر رہا۔ بھارتی بمبارول کی سترہ روز والد صوصد بیفور تداری فوری تھا تو اس مرکووسا بیٹا ور کرا بی و فیرو پرمسلسل بوتی رہی بھرک جگہ جمی کوئی قائل ڈر کنھسان ہے بچانیا کی نتیج ہے کہ نکاہ شہر میں اور بستیوں کو بے شک ان بردوں نے نقصان جانجیوے ہیں تھیوں دیکھ حال ہے جس کو " آئی ڈی وائی " کے جھوٹ کی دعول دنیا کی نظرون ہے جہا میکن تھی اور نہ جھیا تکل !

قدرت کا مستود ما تقدور اتفاع کو بھار ہاہ وہ کو گول کی نظروں سے او جمل ہوتا ہوا دوما ہر بل نظرین ای نظام اسباب کے پکر میں کھو ہتی ہیں۔ ہاں انقد تعالیٰ نکی کا طرف سے آنے والی وقع اور پچھنے والے تیڈیم بتلات و رہتے ہیں کہ میا اسباب سب پردے ہیں ان میں کا م کرنے والا ہاتھ انقد تعملی کی قدرت کا ہے۔ بہال جو پچھ ہوتا ہے آتی ہے بوتا ہے اسباب ای وقت کم کام دیتے ہیں جب میں تقدرت کی مشید ان کو کام م پر نظم کر ہے دورہ حضرت امراہیم مالیا السام می تمرود کی وقت در امرائی تعمل کی استان کو رہ دیا کا پیٹی آگ بن جاتا ہے جس سے معموم جوا کہ فتح ہیں شخ آتی کا حصہ ہوتی ہے خواہ اس کے ماہ ان وقعاد تھی ہی ہو۔ اور القد اتعانیٰ کی تائمیر وانصرت کا دستور میہ ہے کہ وہ اللہ کے فرما نیرواروں کے ساتھ ہوتی ہے تا فرمانوں کے ساتھ نیس ہوتی۔

فتح کا سبب شرعی جہاد ہے

پ کتان اسلام کے نام پر بغا اس کے باشد وں کی بیری بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ مُفاقتوں اور گفتہ ہوں کے باوجوداں قوم میں اب بھی بہت بری تعداد ایسے لوگول کی ہے جو اسمای فرائش بماز اردو وہ بھی تو کو قوفیوہ کے پاند بیری اور حرام سے پر بیر کرنے کی کوشش میں گئے رہے ہیں۔ تاکید بانی کے لئے بعد وی بھی گئیں تھی بریبر گار مزدا تو شرفائیں کدان میں کوئی گئیگی مدت ہو کیکٹ ایس فقر قران سمایہ بھی جو دی بھی کئیں تھی ہوا سرف افنا کائی ہوتا ہے کہانے میں بھی مائی تعداد المساح کمانا ایسا تقدمی بھی موری کی بیری قوم شرکیت تھی۔ جس سے ماہ وسلام اور اعمان محکومت کئی میں کوئی مستقدی میں دوری کی بیری قوم شرکیت تھی۔ جس سے ماہ وسلام اور اعمان محکومت تک میں کوئی مشتقد اور دو آن اوقات کرک جہاؤ' کا

ہمیں انڈونوں نے تکومت ، فوجی طاقت ،مال ودولت کے سارے وسائل اور طاقتیں عطا فرم نیم ، جن نے ذرایعہ جہاد کی استطاعت ہمیں حاصل ہوگی اور ہمارے پر ڈوک شیبراور دوسری جنگبوں میں متمبورہ صغلاب مسلمان کا درکے جو روشم کے تختہ شش سے رہے۔ ہم ان کے صالت کو دوسری خبروں کی طرح پڑنے ہے رہے،ان کے حالات کو تماشائی بن کرد پیکنتہ رہے۔ قوت وقد رہ کے بو چود ہم نے ایسے مظلوم مسلمانوں کی امداد کے سے جہاد کا فرینشہ اوائیس کیا جن کے بارے میں قرآن کر کئے کا واشتی ارشادے ۔

و مالكم لا تقاتلون في صبيل الله والمستضعفين من الوجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها جمج واجعل لنا من لدنك نصيرا (جروز مياره) واجعل لنا من لدنك نصيرا (جروز مياره) "اورتبار بالي عنز ب كرة جروز كرافت كراه شي ادركز واسلاف كي قاطر ب جميد بي كروز الروز الموجود عن بي ما تقت بي كرات تدرب برود كار بيم الراسمين التراس بي من كراس كراس كروز كار بيم الراسمين الموجود كراس كراس كراس كراس كراست كراس كراس كراس كراس كراست كراس كراس كراس كراس كراست كراس كراس كراست كراس كراس كراست كراست كراس كراست كراس كراست ك

بی تھا تارا دومشتر کہ اُن وجس میں پورے پاکستان کے مسلمان طوٹ تھے اور جس نے ہمیں تائید ربائی سے محروم کر رکھا تھا۔

عدوشودسبب خير

جمارت کے اپنو بک منط نے تعاری سوئی ہوئی اور گرہوں بنطانوں میں کھوئی ہوئی قوم کو یکیا رنگی چھوٹر کر بیداو وہ بڑیور کیا اور پاکستان نے کلمہ الا السه الا الله صحیصہ دوسول الله کا واسط دے کراپئی قوم کو لاکا را تو پوری قوم کو بیٹا در سے چانگام تک اپنا مجوانا میں جہاد یا دا آگیا۔ ان کا خرج دنجاد نگانا تھا اور اللہ تحالی کی تغیی انصر توں کے درواز نے کھانا۔ بیر ہے ان کے طاف تیں میں فوصاف پاکستان کا العملی میں ب

جہادشرعی

اسلامی جہاد تین وجوں سے فرش ہوتا ہے۔ ایک املاء کلانے اندیکا اصل مقصدہ دوسرے مثلوم مسلمانو رکوکفار کے ظلم ہتم ہے آز او کرانا ، تیم رے کوئی کا فرحکومت اسلامی شہروں پر یفخار کرے تواس کی مد دکرمانہ

ا منا و کلمت اللہ کے لئے جہاد پر تو قرآن کریم ہیں جیٹار آپ سے موجودی ہیں و خطام اختجار مسلمانوں کی رہائی کے لئے جہاد کا فرش ہونا۔ سوروٹ ای آیت جس ایسی آئی آپ او پروائیم چکے ہیں اور مسلمانوں کے شہراوران کی جان والی اورآ بروکی حفاظت کے لئے جہاد سے متعلق رسول کریم ﷺ کا بید ارشاد کتب صدیث میں موجودے

ومن قتل دون دمه فهو شهید اور تخل بوال پخون کے یک و چشپید ب ومن قتل دون اهله فهو شهید اور تخل دائل کے کے کی وشبیدے من قتل دون ماله فهو شهيد بُوَّلَ بِوالِيِّ الِّ َ َ يُنِي رِهِ شَهِيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد اوربُوْلَ بواپِ اِن اَ لِيُ لِيُن اوالْمِيدِ بِ

پاکستان کے موجودہ جہاد میں فرضیت کے بیشیوں اسب موجود ہیں۔اعلاء کلمنۃ اللہ قو ہرموکن کے دل کی آواز ہے، ہی کشیر( عمیونہ ) کے سلمانوں نے بھارتی مظالم ہے تنگ آگرا پی آزاد کی کا مطالبہ کیاتو بھارت کے مظالم اور دشیز مترکش اور تیز ہوکئیں۔ ان کی بچھ ویکارسے ان کے جم بھال

مقالات مفتى أعظم

ساقات کی مسلمانوں میں جذبہ جہاد نمکی تر آئی آیت خدکورہ کے مطابق بیدار ہواہ وہ ان کی امداد کو پہنچاؤ بھارت نے آگے بڑھ کرآ ادا تھیم کے علاقہ میں خط متارکہ جنگ کی پار کرکے آزاد تھیم کے کئی متابات پر قیند کرلیا اور پورے تھیم کے مسلمانوں پراپٹی فوجوں اور خنڈوں کو مسلط کرکے وہ مظالم ڈھائے کرفیدا کی ناہ۔

بیعالات آلیسے بیں کدال کے لئے جہاد کرناہر مسلمان پر فرض بوجا تا ہماد پاکستان کے لئے پیر فرض اس کئے بھی زیادہ ہم سیک ووال تے رہے۔

وقاتلو الذين يلونكم من الكفار وليجد وافيكم علظه التي الميار وليجد واليكم علظه التي الميار ال

اوراں نے پاکستان پر پیرفرض مد مور باتھا کا آزاد شمیرجود دھیقت پاکستان می کا ایک حصر ب اس پر بھارت نے بلغاد کی گئی اوراں نے بھی کہ مقبوضہ شمیریش ابتداء پاکستان کے قیام کے وقت تشمیر این کو بنگ بند کرنے پر ممال تی گؤسل اور بھارت و پاکستان کے اس حشر کردورو پہور کیا گیا تھا کرشھیریش استعمال رائے کے ذرایعہ شمیر این کوئن خودا تھیاری و پایائے گا۔ جس کوافھارہ مال تک بھارت نے بوران وف ویا بایا کا این کا دائے وہدے کے مطابق ان کی ادوان گار بڑتی۔

بیسب کچھ تو تشمیر میں ہور ہاتھا کہ اپ کیا بھارت نے اٹل پاکستان پر مختلف محاؤوں سے تعلمہ کردیا۔ جس کی مدافعت پاکستان پرفرش میں کی حقیقت سے عائد ہوگئی۔

بھر رستاکار بڈیا ، بھارت کی مدود مل بنے والے پہندہا و کے بینا تا انشر کرتا رہا ہے کہ پاکستان کی یہ بنگ جبد دُنیس ، دو کش صرف ایک سیا کی لڑائی ہے۔ معدد شہیں کہ بڑی کی اور ان ماہ دکی طرف منسوب کرکے ان جمہود کے بادشور دیا ہے کہ بست وہ تی ہے پائیس یا بیٹی کی بھارتا ریڈ لوگل کر نسب بیوٹی میں کا ایک شن خدند ہے اور اگر بیٹنج بھی ، دوکرن عام نے ایس بیان دیا ہے تھ معدد میٹیس کہ دو کس طرح ایس بیان دینے پرچمور کئے کئے ہوں گے، جوفر آن وصدیث کی تھر بھات کے خطاف ہے!

یں میں سالمیاں جس کو کچھ بھی آئر آن وحدیث کا علم جو یہ کہدسکتا ہے کہ تشمیر کی مسلمانوں پر ب پناو مظالم کے واقعات مُن کران مظالم سے ان کی رہائی کے لئے جنگ کر ٹاٹھیکا اسمالی اور شرقی جہادئیس مختل ایک سیاسی جنگ ہے اور جوالیا کہتے ہیں ان کے پاک سوروٹ وک فہ کوروہا کا آیا ہے کا کہا جواب ہے۔ مة ات مفتى اقتلم

اه ریبا ولی مسعمان بید کنجمد ارسمس ن به به سکتاب که جدمت کاندگی دل فی نے جب به ستان پر پژههایی کردی تو پاستان کو بجف کراس کا استقبال کرنا چاہتے تھا اور پاکستان ان کے حوالے کروپیا شریعت کا تھم تھا دیپر کداس کی مدافعت شدن فی لوری طاقت قریق کرنا تھین شرقی فرایشد جهادتھ۔

ر با آن کا بیاتیا کہ جمارت بھی پاکستان کی طرح آلیا۔ اسلامی ملک بے اور جمارت مثن پانچ کو پوڑوڈ مسلمان آباد جیس بیمیاں مسلمان ہوٹ جو اس کی تقلیم النقان پوڈھاری جیس اولی مالاند کے حزارات اور بہت ہے اسمائی ادارے جیس اس نے بھارت کے خلاف جبود کرنے جائز نمیس ۔ حواقی تو بیسوال اس وقت ہوجا جب پاکستان دکی چرکھد آور ہوجائی تو اس کا کوئی سوال میں پید انہیں ہوتا جبکہ پاکستان اپنی سرحدات پر بھارت کی ہفتار کورو کئے کے کہا ذکر دہا ہے۔

اس کے سلاوہ بھارت کے بچے کروڈ مسلمانوں پر آئے دن جومنظ کم بھارتی ہندوؤں کے باتھوں ہوئے رہنے ہیں اور من کے واقع ہوئے سے پر هشرات بھی انکارٹیس کر سکتے اوران کے سرتھو جس حم کا سلوک کیا جاتا ہے اس کو ویکھتے ہوئے جیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے بات ان هشرات کے ذہان واقع بر آئی کہ بھارت بھی ایک اسلامی ملک ہے اس کے خلاف جہاد ہا نزمیش ۔

رباید دگاروں کا سعاملہ تو اندکس میں آہ ہمدی یاد گاریں وہاں سے زائد میں۔کیابید همرات یاد گاروں کی خاطر وہاں بھی جہاد کو کمنوع قرار دیں گے؟

اور جگرید بھارتی ریڈ یو جواپنے مرنے والوں کو ''شہید'' کہتا ہے تو کیا وہ اس لڑائی کو فہ بھی لڑائی کار مگی تیس دیتا۔ اس کے لئے پر حضرات بیا فریات میں!

هیقت بیت کے صدیوں کے جدیہ بیہ جہادگئی شرائط جداد کے مطابق میں اسلامی اورشر کی جہاد جوا ہے۔ اس جیٹیت سے بھی ہے جہاد امارے کے القد تھ کی کی جرای رامت وقعت سے کدائل نے اسے فضل سے بھیں اس فی اصرا سال جہاد میں حصد بیٹنے کا ایک موقع عوافر اور اوران احتیاب سے بھی کہ اس کے تیجے میں اشد تھائی ہے بھی ایک فی تعلق الداء فعر سے فواز ااوران حیثیت سے بھی کیا کی اس کے تیجے میں اشد تھائی ہے جمارات میں موجہ ففاتوں بھی سرشر تھی اس کو یکھ جوال کی اورشد میں دو میں کہ فی طرف اس کی توجہ بڑھ کی اور شطعہ موسی وقعی مرود رو سے بیائی فیشن ویکھ ورشوت ، دھوکو فریب و فیرہ و جرائم خود بخو بھی میں کے والیس کی رورٹ کے مطابق سے ۲۳۵

اور اس کانا ہے بھی کہ تامذی پوری قوم تھ پارٹیوں فرقوں اور اخرادی واجتماعی اختمانات اور بھٹروں کی دلدل شریقتسی ہوئی تھی اس جہادئے ان سے سب بھٹر نے فراموش کر سے ان کووش سے مقابلہ کے لیک بلول مرصوص بنادیا۔

#### روحانى بياريون كاعلاج

معلوم ہوا کہ جہاد جس طرح ایک ایم فریشد اور عہادت ہا ہی طرح وہ بہت می روحانی
یتاریوں کا طائح بھی ہے۔ خصوصا آئیس کے بھٹڑ نے آئی اور کیشن و کیشکا خاص کا میں باطائ
جہاد ہے۔ ترکیشس کے لیے جوعہاد است موقع نے کرام کے یہاں معروف بیں ان سب سے یادہ
انش کی پاکی اور طہارت جہاد سے حاصل ہوئی ہے۔ ایسے واقعت بھی مسلمان عجاد ہیں تاریم نم میمن کر جہاد سے پیمان کی حالے و بچی انتہار ہے کہا بھی ٹیس تھی گھرمیداں جہاد بھی آئر نے ہے بھد فور بھو واقد تھائی کی طرف توجہ اور گھانا ہول ہے۔ تو تعیب ہوئی۔ ہمار ہے ہندوستان کے مسلمان بارش انجہرالدین بابر "کا ایک واقعہ ہے کہ عین میدان جبگ میں خاص تو یہ تھیب ہوئی اور شراب

سنطان صلاح الدین ایو بی " کاحال مجی شروع شی پکھالیا ہی قد۔ جب جہادی قید دست منبعالی تو تو بہ کر کے ادایا والقد میں شمار ہوئے دھریت سلطان محمود قرنوی " کا واقعہ بھی پکھال مقمم کا ہے کہ کیے بیک ان میں انتقاب آیا جبکہ خواب میں دھریت خوابہ معیان الدین اجبریؒ نے ان کی کمر میں تکوار باغری اور ہندوستان کے لفار پر جہادگا تھم دیا۔



#### جهاد کی فرضیت اور فضیلت حالیه جها د کا درس

۹ بدی الا از ال هستالاه مطالق ۱۹۱۸ میر ۱۹۱۹ می حالید جهاد پارستان می هیقت کی که مادد تهار که پارگی قوم الله تعالی اس تا نمیدوانسرت کی برگزشتن تمین تمی شس کا مشهوده واداور میهایمین کی آمک مینی نسفاندگی دارفون کا مند بیسرویا به بخری بری اور فضائی برفون کے تام سے بیایموں اور افسرول نے ایسے بیشار دافقات دیکھیے تن کوساز وسامان یا جنگی تیار ایول کا تیجید کی طرح تمین کم باجا سکنا اور سب کواس کا افراد کے کہر چنش الله تبدیل کی تنجی تا نمید کا کام ہے۔

دوار کا بھارتی قلعہ پر بحرک مصلے کے وقت ایک میاہ بادل پادھ میں کا پارکتائی میٹر ہر الیا کا صرہ رہا کہ گویا ایک چھتر کی ڈھکی ہوئی ہے اور دشمنوں کی نظر وال اور صلوب سے ان کو بچائے ہوئے ہے۔ اور کرائی کی تیشیخ تک اس مہ نمان کا بیڑ ہے کے مہاتھ در مباحث کے شاہد پاکستائی بحر ہے کے تمام میں اشراور مہائی بیٹل میں جمیع سے اتھا تھا کہ بیٹھ کی گویا کہ بھارتے کہ ایپ ہیڈ کو افرائو کو کئی بیٹا مہیں بھی محاققا اس لئے اس کی ٹیر گیری کو جو پاک فضائیہ کے طوارت کے ان کو کئی تا مراجیز ہائی سمانیان تعین کی وجہ سے نظر شین آیا۔ طاہر ہے کہ بیہ تماری کی قد جیر

ہم نے پاکستان بٹنے بنانے کے بعد جونلفت بگدانداور مول ﷺ کی تقییمات سے بعناوے کا راستہ اعتبار کر رکھا تھا کرنے اسش و تشکرات ، شراب اپنی ، تیسی و برور معرود گورت کے سے نابیہ اختباط ، گورٹوں کی نمائش حسن ، جو مغرب کے بے و میں مکوں کا شعار سے وہ ایمار سے و میں وارگھر انوں شرق کی مجبوب پڑے اور میں مال وورات اور مکون کے شش شر شرار نکس کی خواہشات ولذات میں کھو گئے تھے ، ہم باراشیر برنا کے ستحق تھے تدکرانوں میں کے۔

مگر ما لک پروردگارنے اپنے رسول کریم چھٹا سے شیل میں ہمار سے صف پر رحم فر مایا اور بغیر کسی احتمال کے اپنی تا میر واضرت گئی دلی اور پاکستان کو دکن کے شدید معلے سے محفوظ فر مردیا۔ اس پر ہم جتابھی اللہ تعدالی کا شکرا والم میں ہو سکتا اور اس سے زیادہ قابل شکر یہ ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ہماری بوری قوم میں کیک میک و ٹی رحجانات اور اللہ تعدالی سے موسانا پہلاق کی دولت عظمٰی حظ فرمادی۔ ان کے یا جھی اختلافات اور تفرقوں کو دور کر کے ان میں ایک متحکم وصدت عظافر ہادی۔

اس جہا دے دوران میں مسلمانوں کو قباز دو ماکا خاص اجتمام کرتے ویکھا گیا ہے۔ گھر اورگی کو چوں میں وظیفے ٹھم کر کے القد تعالیٰ ہے دعا کمیں ما تکنے کا مسلمذ برابر جاری رہا۔ ہزاروں میں طاوٹ اور چور ہازاری کم ہوگئی ، وفتر ول میں رخوت سمانی گھٹ گئی ، ای طر ت تمام جرائم میں گئی آئی ، وٹش ومروری کھٹلیں مرد چر گئی، درٹی بو پاکستان نے فلی گیتوں اور وفضول چیز ول کو چھوڈ کر جہاد کے لئے بہتر میں مضائف اور قصیص سنا کمی اور پوری تو م کو جہاد کے لئے تیار کرنے میں بودا کر دارادا کیا ہے۔ خدا کرے وہ بھیشا کی طرز پر قائم رہے ابولیس کی بعض ر بورٹوں کے مطابق جرائم میں شر فیصر کی آئی۔

لیکن ہماری پریفیت اگر صرف قتی اور بنگا کی تھی اوراس سے فارغ ہوکر ہم بھر انجی پرستوں شمن مگ کے تو یادر ہے کہ بالا انتخابات کیا ہے اضامات بار بارٹیس ہوا کرتے میسی ایک چالاک اور غداد قرمن سے ممایتہ ہے مطلح تیس کہ کس وقت ہم تھر پہلے سے زیادہ تو تن اور خت بڑگ کے لئے مجبورہ ہو سکی اس لئے جم طرح ہم ہماری تھارت اور توام کے لئے میشروری ہے کہ تی طلعے مالات کے تیجر ہے سے فاعوا فساکر مہان بڑگ فراہم کرنے اور کی فوجول کو ترجت دیے اور اپنے ملک کو تورفیل

ات اگری بلسال یہ کی پہنے ہم سبکار فریضہ ہوتا چاہئے کہ ہما ام برگھر اہر دکان، ہروفتر قرآن اورڈ کرانقہ ہے آبادہ و نماز دو کے کافاق میں میں ہر دی مختلوں مثراب اور جام آھد نیوں سے اطلام یہ جدائی میرودون کے بیخا ہا اختلاط مرقس و مرودی مختلوں مثراب اور جام آھد نیوں سے اطلام کے ساتھ ہمیشہ کے لئے تو کر کس اور خشب الی کسان تمام جم انتجا و مکل کو کھو کھا کر دیا ہے ہی کو یک مرکب و کے اعلام دوشت مرکبے اور ان کی گئری کا در مجتلی صاحرت جس نے ہمارے ملک کو کھو کھا کر دیا ہے ہی کو یک مر

ہ م خاگی زندگی کوسادہ بنا کمیں ، تقریبات میں نضول رسموں کو ذہر جھییں ، اس طرح ملک کی دولت کو بچاکر تر قبائی منصوبوں میں نئی بخش صورت سے نگا کمیں تو بچھودو دلیس کہ ہمارا ملک خود نشل اور ہمارے مجام کا معیار زندگی بلند ہو ہم اپنی سطح و بٹک میں دومروں کی طرف دیکھنے کے بختائ ندر ہیں۔

#### قوت وسامان جہاد کی فراہمی فرض ہے

صبر وتقوی اوراند تعالیٰ پرتوکل وائدان تو مسلمانوں کی آصل اور تا قابل تنجیر طاقت ہے ہی *س*ے ساتھ دیم تھا ایمان کا کا قائدہ ہے۔

واعدو الهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم

''اور تیار کروتم دخمن کے لئے جتنا بھی تم کر سکوس مان جنگ اور سدھے ہوئے گھوڑے تا کہ دھاک پڑ جائے اللہ کے شینوں اور تمہارے شینوں پڑ'۔

رسول کر گیرای نے بھیشہ جنگی مشقول کا ابتمام فرمایا۔ اس زماندیں جنگ کے جو بتھیار تقعان کو منح کرنے کی ہدائے بھائی ، جہاد کے گھوڑے ، اونٹ ، زروہ فیروقع فرمائی ، تیراندازی اور نشاند کی مشق کے لئے ہدائے قرمائی۔

### جنگی صنعتوں کے لئے صحابہ کا سفر

امام حدیث و تغییرای کثیر نے اپنی تاریخی کتاب البداید والنهاید میں فروہ شین کے تحت مثل کیا ہے کہ رسول کر یم چیزی کے دو محالی، حضر سالرہ وہ میں میں استرائی جہاد شیں استحضر سے ہیں کے ساتھ اس کئے شرکت ٹیس کر سے کہ دو بھی جنگی اسلحہ اور سانوں کی صنعت سیجنے کے لئے وحش کے شہر رشیر بخرش میں اس کئے تک ہوئے تھے کہ وہاں جائے ہے۔ تھیں جن سے اس وقت آئ کل کے شیکوں کا کا ایا جاتا تھے۔

اسی طرح 'جینیق کا وہ آلہ جس سے بھاری چھر قلعوں پر چینیک کر قلعہ شمکن تو پول کا کام ایل ۔ جہ تا ہے اس کی صنعت بھی وہاں ہوتی تھی۔ میسننٹیس سیکھنے کے لئے ان ہز رگوں نے ملک شام کا سفر اختیار کیا تھا۔

اں واقعہ ہے تھی بیدنا ہیں ہوا کہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ملک کو ننگی اسلحواور سامان کے لئے خوکھیل بنا ئیں ، دومروں کے نتائج ندر میں ورنسد پھی ممکن تھا کہ بدینگی گاڑیاں اور نجنیق دہان ہے خرید کر درا مدکر لیا جا تاکم رس کر کیم کھاٹا ورسحا بہ کرام نے اس پر اکتفا ٹیمیں فرمایا بلکہ خودا ہے تباران ان کے تیار کرنے کہ امیرا فقیا رفر مائیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر فور کریں کہ رہول کر کہ بھٹے گوؤ ودرو عالی اور برائی طاقت اور نھر ہے۔ حاصل تھی جس کے بوت ہو ہے مادی سرمانال کی چندال شروت پیش تھی تگر پھڑ تھی آپ نے اس کا اس قد راہتما ہم فرمایا تو ہم چھے آنچاں مضعف اما بمانال قول کو اس کی شرورت سے اس فدریا وہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں چگ کے لئے جس طرح کے المجہ اور آلات سرمان کی شرورت ہے اس بھی ہے کہ چیچے ندریں اور اس کوشش ٹیں لگ جائم میں کرتھ ہیں ہے تم ہے مدت بھی ان چیزوں کے لئے اپنے ملک خود کھی بنا کھیں۔

#### رباط وحفاظت حدود

جہاد تا کے مهات میں ایک کام اسل میں موسات کو بٹن کی بلفار سے تفوظ رکھنے کا ہے۔ جس کو قرآن وصدیت کی اصطلاح میں ربط کہا جاتا ہے اور جہاد کی طرح اس کے بھی بڑے فضائل قرآن مجیووصدیت شرفیت میں خداو میں محالہ کرام "کی ایک جماعت نے اس کام کودومرے کامول پرترقیج دے کراسلا کی مرحدات پرتیام اعتمار فرمایاتھا۔

تصحیح مسلم کی ایک حدیث میں آخضرت عظام کا ارش دے کہ

''اکید دن اللہ کی راہ شربہ باط کی خدمت انجام دینا ایک میننے کے مسلسل دوزے ادر شب بیداری ہے آفغال ہے ادرا گرای حالت شمی اس کا انتقال ہوگیا تو جو ٹیک عمل سے کیا کرتا تھا و امسلسل اس کے نامہ انحال میں مرنے کے لیدر قکھے ہوتے رہیں گے اور قبر کے موال وجواب اور طذاب سے مخوط درجے گا''۔ قبر کے موال وجواب اور طذاب سے مخوط درجے گا''۔

اورطبرانی کی روایت میں میدی ہے کہ شیخص قیامت کے دورشہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گااور قیامت کے ہولٹاک حالات میں بھی اس کواٹھیمیٹان دوگا۔ (خیشندی)

ر با واکا منبوم اسادی بر حدات کی احداث ہے اور طاہر ہیے کہ یکا م اُنٹیں مقدمات پر ہو مکتا ہے جو اسادی ملک کی آخری مدود پر واقع ہیں کی اس زمان کی اضاف رنگ نے اس معالمہ بشن ایک نے باب کا اصاف کردیا ہے کیونکہ چھانے پر داوفون ہی مرکل اس کتی ہے۔ بمبار طور دوں سے برمگد مم کرا سے جاسکتے ہی اس کے جس مقدات پرچھ و شمن کی ایک پورش کا خطرہ وہواں سے حفاظتی انتظامت بھی اس رجاد کے عظم میں وافل ہوں گے۔ قد مجمعتها سے نے بھی باط سے معالمہ میں فریا ہے کہ جس می بالمیس مرجد و خش تا تا

مقالات مفتى أعظم

101

پاکستان کے حالیہ جہادش کر گودھا دیشاور کراچی و غیرہ جہاں کیا ہے۔ پاک تکے اور جہاں وکن کے بمباروں نے بمباروک کیاں کی خفاظت کا ہر قدم براط سے تھم میں ہے۔ پیامیا جہادہے۔ جس میں ہر شہری سے تھر میں میشا ہوائی راباط کا قواب لے مکتا ہے بشر طیکہ اطال سے سال کے بالد سیامیا جہادہے شہراونشر پیل کی مفاظت کا جذبہ برکھتا ہوا ورمقدور تجران میں کوشش کر ہے۔

بلیک آؤٹ رباط کے حکم میں ہے

ایسے خطرات کے دقت جن بہتیوں میں حکومت کی طرف ست ندھ برائنے کی مدایات جاری ہول ان کی تعمل مجی انجی مختافتی انتظامات ہے تحت رباط سے تقلم میں دائش ہوکراٹ والندائ او اس کا موجب ہوگا مسلمان اس سے تقلدل شدہ ان بلکہ خت کا تواسید باط حالس کرنے نیم نوش جول اورشکر ادا کریں۔

عہدِ رسالت میں بلیک آؤٹ کی نظیر

اور سحاب کرام م سے بھی منقول ہوتو اس کا مجبوب وشروع ہونا اور مبارک عمل ہونا طاہر ہے۔ \_ ووران جنگ میں یا کستان میں شہری وفاع کے لئے حکومت نے رات کوروش کرنے پر یابندی لگا

ر کئی تھی اطاعب بھے کے تحت تو اس کا تھیل ضروری تھی ہی ، انقد ق ہاں کی ایک نظیر خود مجد ر سالت ہے۔ ہم تھی کاتی ہے جو قار خون کی دکھیری اور ایمان کو تھام کرنے کے لئے بیش کی ج تی ہے۔

جمادی النَّانی <u>را معند</u> میں جہاد کے لئے کیا کھڑ مدینہ طیسے۔ دل مزبل کے فاصلہ کِٹِم وجدا م کے قبال کے مقابلہ کے لئے بھیچا گیا قباحس کے امیر حضرت عمرہ من العاض رفض القدمتہ شرخے۔ اس غزوہ دس دعمی سالے بیوں نے پورکی فوج کر صلاحہ از تجیر شل جگز رکھا تھا تا کہ کوئی بھوگ شہ سکے اس کئے ہیہ غزوہ ذاے السلامل کے تام سے مہم م

صدیث کی مشیود کتاب متح الفوائد میں تھم کیبرطبرائی کے دوالد سے تقل کیا ہے کہ اس خودہ ذات السااس عمدام پر لنگروحشرت عمرہ دین العالی دخی اللہ عند نے اپنی فون کو بید عمرہ کا کرنشگر کاہ چس تمیں دونک رائٹ کے وقت کی طرح کی دوئش تدکر ہی اور ندی آگ سبتا ہیں۔ مقالات منتى أعظم

تین دن کے بعدہ تمن میدان سے بھاگ گھڑا ہوا ، بی گئے ہوئے دئمن کاسی ایرام ' نے بولنگر میں موجود مجھ ابق قب کرنا چاہا گرام پر منکل نے تق قب سے بھی منع کردیا لینکلر کے جانباز وں کوروشی بندگر نے کے تھم میں سے ناکواری تھی کہ تقاقب ندگر سے کا تھم اور گھڑا کہ اور مگر اساطاعت امیر کی بنام چھم اور کو تھی اس کے ان دونوں ادھالمات کی جا اچوں چیاں پابندی کی گئے۔ البتہ جب لینکر واپس حدید پیشیر پینچ و آئینسر سے ہیں سے شکاریت کی گئی۔

آپ بھٹا نے دھنرت ممروت الدی و تفوق کا اللہ عند کو جا کر وجہ دریافت کی ، حضرت ممرو نے عرض کیا کہ یارسول القد بھٹر میر سے فشکر کی تعداد دعم کے مقابلہ میں تھوڑی تھی ، اس کئے جس نے رات کو دو تھی کرنے نے سے مح کیا کہ مہادا و تمن ال کی قلت تعداد کا الدازہ والا کر تھر نہ : دوجائے اور اس کا حوصلہ نہ بڑھ جائے : اور تق قب کرنے نے ہے بھی اس لئے روکا کہ ان کی کم اقداد اس کے مسامنے آجائے گی تو کہیں وہ چپ کران پر تعداد شرکزے ۔ روسول آگرم بھٹا نے ان کی بید نظی تدا ہیراو عمل نیند فرنا کر اس پر انتقاد کے الفاد کر سے درجوں ا

مسلمانوں کا سب سے برام مرابیاد ہوئی ان کا ایمان ہے۔ آت آل گئے گذرے دوباور حالات ش بھی جس کام پر دین و ایمان اور حام خداور رسول کی چھا پ لگ جائی ہے، اس میں بیری میس کہ مسلمانوں کو کام بائی افلہ سب ہوئی ہے۔ بلکہ ان کا عمل دومروں کے لئے جرت کا موجب بن جاتا ہے۔

چنانچ مالیہ جہاد کے متعلق ندن کے اخبارا سنٹر نیٹیگراف ''اانٹر دفاتی میں ڈگل براؤن کا ایک طویل مضمون دوران بڑک میں پاکستان کے طالت پر مشتل شائع ہوا ہے ، اس کا ایک بملہ سے :

'' با شبہ بیال کے قوام کے وصلے بلند ہیں۔اندان بیں بھی دوسری دیگی نظیم کے درمیان ا تاکم مل بلیک آؤٹ بھی تیس ہواجتا کراچی ش ہوتا ہے یہ یہاں کے قوام کی فرش شنا ہی کی شال ہے''۔ ( محالدہ نامدز بات کراچی ، عائم رہائے)

### بعض ضرورى احكام جهاد

جہادعام حالات میں فرض کھانے ہے۔ فرض کھانے اصطلاح کُٹرع میں اس فرش کو کہا جاتا ہے۔ مس کا تعق ہر سلمان کی ذات سے نہ دیک پورٹ سلم قوم ہے ہوا ہے فرش کا تھم ہے کہ سلمانوں میں ہے سقالات مقتى أعظم

چندا دگی اس فرش کو پیرا کردین آو باتی سب مسلمان سبکدوش جو پ سے بیں اور اگر کوئی بھی اوا تہ کر سے تو جن حن کوگول کواطلاع کینچے اور قدرت کے باوجودا دائیر کین وہ سب ٹنتھار جوں گے۔

مثال محطور پر مسممان مُرو مسکی نماز جناز هاد کوئی و آن کا انتظام فرخس افنایہ ہے کہ بیفریضہ پوری مسلمان قوم کے ذمہ ہے واز بر تر بہ اور برادری کے لوگ اُمر اس فریضہ کا وادا کروری قوبی آب مسلمان سبکہ وقتیء و گئے اور اُمریت کا کوئی البیا فاز بر تر بہ موجود میں یاموجود و تے ہوئے ما جز ب یا چن او چیر کرفط سے کرتا ہے قو کملے دومرے لوگوں پر ہے کہ وہ اس کوانیام و بر یہ محلہ والے بھی مذکر میں تو کر برا قوشم کے دومرے قول پر جن کو اطلاع کے میٹر اینشہ ما ندہ جائے گا مشہر والے بھی مذکر میں تو اس سے حصل دومرے شہر الول بو عاکمہ وگا۔

ای طرح اسلام کے جیتے بھی اجتماعی فرائش وواجہات ہیں۔ خوش کھانے ہیں اور ان کا بھی تھم ہے ادا کا مودی کی تعلیم تولیق خمروت کے مطابق سمجدول کی تھے اور ڈیل مدسوں کا تیم محتماتی تھی تول غیر بیوں کی خرورت بھور کرنے کے لئے تھان خوالے واقع ان کے خوالے کا کا انتخاب ماسلام کے خواف کہ شرعیہ بھانے نے کے لئے تو کا دیے کا انتظام بامر بالعمود فساور مجمع کی انتظام ماسلام کے خواف کہ اسلام کے دشمن یا کمراہوں کی طرف سے شہات تو تھی بھات ہے جو اسکا انتظام ماسلم کا کھا بلند کرنے اور معالمد شمنوں کو زیر کرنے کے جوان میں سامورہ ہی ہیں شرع کا تعلق بھری سلم تھی مے سیاور میہ ایستی کھر آئٹش ہیں۔

ا پے فرائنس کومین محمدت کے مطابق حق تعالی نے برخنس پر فرض میں نہیں کیا بلکہ بوری قوم کے ذر سالگا ہے تا کہ وہ تقسیم کم کے ذرایدان کتام فرائنس کا آسانی سے کر سکسی ادا بی معاقی ضروریات اور منتی فرائنس کی ادار کی ان کورست کی سکے۔

پوری قوم میں ہے جس تدرآ دی ایک ضرورت کو پورا کر سکیں اور وہ اس کام میں نگ جا کیں قوباتی پوری قوم اس فریضہ ہے۔ سکیدوش ہو وہاتی ہے۔

پیم تعلیم دین کے لئے مدار کا انتظام کریں یعض فتو کا اور تصنیف کی ضرورت پوری کریں۔ بعض مساجد کے قیام وانتظام میں گئیں۔ بعض جتی صانے بعثان خانے اور شفا خانے کا کام کریں۔ بعش قم اور زبان کا جہاد کرے کا افین اسلام کے جوابات دیں ، بعض جہادو قبال کے فرائفٹ کو انتجام دیں، جہاد قبال کے بارے میس میں تعالی کاوائش ارشادے : فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القعدين دوجه. وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القعدين اجو اعظيما. (الساءب٥ ركوع ١٢)

" القد تعلى أن أن أوكول كا درجه بهت بالندينايات جوابيخ مالون اورجانون سنة جهاد كرتے يهي برنسبت كمر ش بيضية الول كم اور سب سنا الله تعالى نے ابتقا كم كا ويو وكر ركعا ب ورائد تعلى نے توبعہ بين كو برنتا بائے كمر بش بينے والوں كما برنتے كھر ہوا ہے"۔

ال آیت نے واضح طور پر تادیا کہ آر جہان وہل ہے جہاد کر نے والوں کا دجوانشہ کے زوید پر اسیکر جواؤگ دومرے کا موں کی وجہ ہے تو وجہاد میں شریک نیس ہو سکھان سے بھی انشاقا کی نے جنت کا وہدہ قرب ہیں ہے۔ جس سے معلوم تواکہ جہادا تی اصلی عام قو کار آئش کی طرح فرش کھا ہے ہے۔ دومری آیت ، وہا کاں العوموں ن لیغفو و اکافقہ ہے تھی جمہ کی بہی بتایا گیا ہے کہ ''جب سلمائوں کی ایک بتماعت جہاد کے کے گئی موقوس بے جہاد واجب ٹیس دجا۔

#### فرض کفایہ بھی فرض عین ہوجا تاہے

اگر کوفی تو می فرض جولی الکفایی ہے ہے۔ خد فرض ہے اس کا داکر نے دالی کوئی جماعت موجود بیس ہے۔ ہوجود بیس ہے موجود بیس ہے موجود بیس ہے والے بیس ہے موجود بیس ہے والے بیس ہے موجود بیس ہے والے بیس ہے بیس ہے والے بیس ہے بیس ہے بیس ہے والے بیس ہے بیس ہے بیس ہے والے بیس ہے بیس ہ

جهادفرضِ عين

جب کفار مسلمانوں کے کی شہر پرحملہ کردیں اوراس کی مدافعت کے لئے ملک کا مسلمان حاکم امیر حکم عام جادی کرے کہ سب مسممان جوقائل جہاد ہوں شریک ہوں توسب پر جہاد کے لئے ذکانا فرٹن میں ، دوباتا ہے۔ مدافعت کی خرورت میں گاورتوں پر بھی مقدور بھر مدافعت فرض ہو وہاتی ہے۔ خرورہ توک میں رسول کرکھ بھڑنانے ایسانی تھم عام جاری فریا بیا تھا ای لئے : دلوگ اس جہاد میں شر کیے فیمیں ہوئے ان پرمزا کمیں جاری کی گئیں۔ میمی ہوئے ان پرمزا کمیں جاری کی گئیں۔

مسأكل

ا۔ سیفرورٹی کیش کریٹر کا حاکم وامیر جواملان جہاد کرئے تی ، پربیز کاریا عالم ہی ہو۔ جو بھی مسمعان حاکم ہو جب ایسے تھم عام کی خورت مجموع کرے بیسے تھم دے سکتا ہے اورسب مسلمانوں کو اس کا بیٹھم مانافرش ہے۔ (خ) القدائرہ مہم ع<sup>م</sup>)

اس میں شیر ٹیس کہ امیر جہاد کا علم حق ہونا بہت بڑی افت اور فقح کا بہت بڑا مہا مان ہے۔ رسول کر بھا جب بھی کسی کوامیر جہاد مقر فر عائے تو اس کو دسیت فر مائے تھے کہ تو دمجی انتقاق کی اختیار کرے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی تلقین کر ہے اور سکی معمان کا وواصلی جو بہ ہے جو و نیا کی سکی طاقت سے مفلوب نہیں ہوتا۔ بیر سب چھے ہے گڑ محل جہاد کے لئے تر طاقیس۔ جہاد ہر مسلمان امیر و حاکم کے ساتھ تھر دری اور اس کے جاتز ادکا می کھیل واجب ہے۔

1۔ جہاد جب فرش کفالیہ دو جنے کو ال باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں جاتا جائز میں کہ بھکہ ان کی صفحہ ال کی خدمت ال ان کی خدمت والعاعت فرض میں ہے۔ وفرش کفالیہ کا جہ سے سما اور کئیں ، دو مکتی اس کا طرح کورت کا شہر کی اجازت کے بغیر جہاد کے کام میں لگنا جہاد کے فرش کفالیہ و نے کی صورت میں جائز نیس سالیت اگر ڈش سے شدیم تعلی جد سے مسلمان حاکم وقت سے کہ جہاد میں ملکے کا محم جاری کرد ہے۔ اور جہاد فرش میں ، جو بات تو تھر بیٹماں با پ کی اجازت کے بغیر کارت شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اپنے اس فرش کو داکرے۔

ميران جهادت إلى أن انتها أي خت أن هاور تفس الي كاسب بتر آن كريم مل بها المدنين اصنو اذالقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولو هم الادبار الماران الول جب بنك شركا قرول بي باداد والتناف الول بي بشت ديجيرون الميران الول بي بشت ديجيرون الميران الله الميران ال

ومسن پُسولھ م ہسومٹ فد دہرہ فیقہ دہاء بسخسف مسن اللہ ''اور جس نے اس وان کافروں ہے پشت پھیری تو اتلہ کا ضب لے کر لوٹا''۔ ۳- ہاں آگرا کی صورت بیش آجائے کہ کابلہ بن کو حالات سے اس کا بورا انداز وہ وہ جائے گراگر جم اس وقت الزیں گے تو جم سب فتا وہ جائیں گے اور دش کو تقصان نہ چھا گیں گے۔ ایسے وقت ان کے لئے بیہ ج بڑے کہ دوسر مسلمانوں نے کمک حاصل کرنے اور تیاری کے بعد لائے کی نبیت ہے اس وقت میدان چھوڑ ویں اور چگر دوسر مسلمانوں کی اماد اواد سامان کی تیاری کے ساتھ دوبارہ مقابلہ پر جائیں ، اس کا مدا تجاہریں کی تعداد سامان کی گوڑ نے دتی پیشیں گاؤ جنگ سے جموئی حالات اور تجربے بہاری فیصلہ کیا جاسکت کہ اس مقام پاڑتا مغید ہے آجھے جُمنا قرآن تجدید شرا ایسے ی حال سے تعملق ارشاد ہے۔

ومن يو لهم يو منذ دبره الا متحرف القتال او متحيز ١١ لى قنة . فقد باء بغضب من الله

'' اورجس نے اس دن کا فروں ہے پشت چھیری سوائے جنگی حیال یا دوسر ہے مسممانوں ہے امداد حاصل کر نے کے تو وہ اللہ کاغضب نے کرلونا''۔

اس معلوم ہوا کہ جنگ مذہبر کے لئے یادومر مسلمانوں سے امداد حاصل کرنے کے لئے پیچھے بننے کی خاص حاست میں اجازت دکی تلے بہتر مقصود بھا گزشتہ و بکیدو یارہ مملکر ہم ہو

تنبيه

صاحب برائع نے فریا کا اس سے پٹی معلوم ڈاکو کرتم آن کر کی مٹل جو برا مثالہ بحکہ اں یک سن مسلکہ عشوون حساب رون بہ خالہ وا اسانیسن "اگرتم میں سے ٹی آدی ثابت قدم رہنے والے ہول تو دومور خالب آ جا کی گئا۔"۔ ان یکن منکھ حالتہ یعلمو اللغا

سیآیات جن میں ایک سلمان کوئل فاقروں پر خالب اور جماری ہوئے کا ڈکران کی ہوئی تعداد کے مقد بلہ سے گریز ندکر نے کی ہواہت ہے۔ منسوق ٹیس ہوئی آئرس کا امکان خالب آئے ڈسخن تعداد کی کی وجہ سے بیٹے چھیری ہوئی ہوئی آئے تھی ایس ہوسکتا ہے اور پاکستان کے حالیہ جہاد میں خصوصاً یا ہور کے گاذیر پرقاس کا اسام شامدہ ہوارکہ شن گوگی اس سے انکارٹیش ہوسکتا کہ سلمہ نوں کی بہتے موزی تعداد نے ڈشن کی نئری دل فرخ کا مسلمہ نوال میں ٹی ٹی گیا۔ مثالات شقی اعظم ۵۔ ضرورت میش آئے تو وشش کے درختوں ، کھیتوں کو کاٹ کر یا جلا کر تا و کر دیے بھی

بیا نزے۔(برائح) ۲۔ - وٹن قلعہ بندہ دویائے یا کسی محفوظ مکان میں وافل ہوکر دروازہ بندکرے تو آل کوچھرارڈ السابوراطاعت قبول کر لینے دعوت دکا جائے آگرند نرق آگ گا کہ ایا آج

کو تھیار ذالنے اوراطاعت بقول کر لینے کی دعوت دی جائے۔ اگر ندہ نے تو آگ لگا کر پاپائی میں غرق کر سے بادو میر سے طریقتول (مشا بمب ری) ہے قاند اور مکان کو مہدم کر دی جائز ہے۔ (بدعی) کے۔ دشمن اگر قاند بندی ہوئے کہ در یہ معلوم ہوکہ ویش کے ملاز موں میں کچے سماران بھی ہیں اوالن کی وجہ ہے دشن کی کوئی رہایت نہ کی جائے گا۔ البیت مسلمانوں کوگی صورت ہے ہی سکتے ہوں

کی ویہ ہے وقس کی کو کی معایت نہ کی جائے گی بالیت مسلمانوں کو کی صورت ہے ہیں سکتے ہول او چپ نے کی آگر کر میں وقس کو جاہ کر نے متصدواوروں سے سلاریں۔ گولہ باری کر میں وجوسلمان اس کی زوش جاافتیارا تھا کی گروہ وہ حاف ہے کیئٹ کافروں کا کوئی شہریا ہے ایک ٹیس سلے گی جس میں کوئی مسلمان قید کی بالمازہ وقیرہ وال کے چس شہری ۔ آگر ان کی رعدیت ہے وقش کا مقابلہ چھوڑ ویاجائے وجہ وکاردواز والی مندم وجے۔ (جائی س-انے)

4۔ کی صورت اس وقت بھی کی ج ننگل جبکہ دیشن اپنے آپ کو بیانے کے کے میٹاسٹ کے سے مسلمان قدم ہوں پانچوں وغیرہ اکا آگر دیسال وقت بھی اگر مسلمانوں کو بیانے کی کوئی صورت شدر سے تو دشن پر محط کی ٹیت سے مقابلہ کیا جائے اور دوسلمان اس کی دو میں آپ میں ان کا خون معاف ہے۔ (یرائی) ( البند ان مسلمانوں کو جن کو کافروں نے اپنی ڈھال کے ہور پر آگر کیا ہوا ہے یہ جو سینے ) کر دو

( البتہ ان معمالوں کوئٹن کوکافروں ہے اپنی ڈھال کے حوریم آگے کیا ہوا ہے یہ چیئٹ ) کہ دوہ معمالوں کی طرف بھر گ آئیں ۔ ایک صورت میں اگر وہ کافروں کی گو بیول سے مرجا کمیں و درجیۂ شہارت برفائز بول گے۔

در جید سیادت پر ۵۰ روی سے۔ 9۔ لیے منٹلا تچھوٹ نیچے وقورتس ابوز ھے اپنے نی واقعہ ہے والوانے مرتد روں ، وہوت خانوں کی مشخول عودت رہتے والے ، بشر طیکہ ووجنگ مل حصد نہ اس رسول اقد والانے کے ایک مرتبار ان کیک

معمول جودت، میشده است. برسیده و دنیک مل مصد بدسان سربول مدهدی ساید ایسا میدادن زنگ نش کی کافرعودت کوهتول پاید تو بهت افسوس کا اظهار فرما یا کدید تو جنگ کرنے والی منتقی اس کو کیوں قول کیا گیا-۱- جو ترقورتین ، یکے جنگ میں جاموی کا کام کریں و دوسر سالم بیشت سے جنگ میں حصر لین

۰۱۔ جو مورسک ، بیٹے جنگ میں جا موں کا کام کر کین دومر سے طریقہ ہے۔ ان کوحات جنگ میں کمل کیا جائے گا تا کہاں کے شرے مسلمان مخطوار میں کیئن اگر بینکی تیدہ ہو با کمی کو قید دوئے کے بعدان کاکس کرنا ہو کزئیس خواہ انہوں نے جنگ میں کھلے طور پر حصیر بھی لیا ہوں مقالات منتي اعظم

کیونکہ کر فارکرنے کے بعدان سے کوئی خطر وہ نیمیں رہا اب اگر آلی کیا جائے گا توان کے پیچھاٹل کی مزدا ش آلی کیا جائے گا اور بچوں پر مزاجاری کرنا شرعاً جائز نیمیں۔

۔ بیداد شدن با نے کہ وقت اپنے ساتھ آر آن کریم کو طاوت کے لئے لیے جانا ایک صورت میں جائز ہے جبکہ سلمانوں کی قوت محکم وصفوط ہو گئی ایس ہوجائے کا خطرہ کم جواور جہاں پر خطرہ قولی ہوقہ قرآن کو اپنے ساتھ شدر کھے ہاں میں ہے اولی کا خطرہ ہے۔ رسول کریم چیز نے وقمن کی زمین میں کر آن کریم کے جائے کو جوشع فرمیا ہے وہ اس حاصلت سے متعلق ہے۔ (یا ان

زین میں کم ان کریم کے بیائے کو جوزی کر رویا میں وہ اس طالت سے مصل ہے۔(ماٹ) ۱۳۔ جنگل قدی جوسلمانوں کے ہاتھ آ جا نمیں ان کو بھوک پیاس و فیرو کی تکلیف ویٹا عائز میں ۔(دوئع)

۱۳۔ کا فرقیدیوں سے اپنے مسلمان قیدیوں کا جادلہ کرلیانا جائز ہے۔ (ع قبال اسٹین بدائع) ۱۵۔ جہاد میں جن اوگوں کو آل کرنا جائز ہے ان کا بھی مُشکہ کرنا میٹنی جم کے تعنف اعضاء کا نائ شرعہ بر نزمین ۔ رمول کر کم بھی نے اس مے مع فر مالے ہے۔ (بدائع)

(ماخوذ بیمات ، کراچی)

# حُبِّ وطن اوراسلام

اسلام دِطْن بِرَيْنَيْن سَحَمَا تاس نے دخی نُبلی قبائل ادر صوبا کی قومیت بھوں کو قو اہے۔ اقبال مرحوم نے مجھے کہا

> ان تازہ خداؤں میں بڑاسب سے وطن ہے جو پیر بمن اس کا ہے وہ ملت کا گفن ہے

درخوب فرهاما كه

درویش خدامت نه شرقی ہے نه فر بی گھراس کا نه دو تی نه صفایان نه سمرقند

کیکن اسلام نے ڈگن سازی کے کچھاصول بتا ہے ہیں جو دگن ان اصولوں کے تحت بنایا جائے اس کی مجیت د مفاطقہ بتماعت کے ہر مسلمان کا نہ صرف اخداقی ادر طبقی بلکہ آیک ویٹی اور شرق فرخش ہو دیا تا ہے۔ آئے آئے ہم آئے کو ڈکن کے متعلق اسلامی انظریہ بتا کھیں۔

یہ آپ کو صلوم ہے کا سلام کو کی فلف یاصرف نظری فکری چرٹیس، خاص مملی اور کھسل نظام ہے ''س کا فاکد رسول کر کیم بھٹا کی حیات طلب سے تیار ہوتا ہے۔ حضور بھٹائی کی زندگی میں 'میس دو ہاب کھٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔

. ا۔ ترک وطن ۲۔ وطن سازی

سب جائے تین کہ آپ بھٹی کا آبائی اُوں کمکٹر مرتفا۔ آپ بھٹی نے معداجے علیہ کرام کے اس 'کو پھڑر اور مدینہ طعیہ کو اپنا والی بنایا اور چھراس جدیہ وٹن کی آبادی متفاظت اور ترقی کے لئے جمر پور کوششین مٹل میں الی کئیں۔ اس سے مدافعت کے لئے بڑی بختگیں لڑی کئیں اور اللہ مٹل مٹائٹ کی تا نمید واضرت سے بیدہ والوں کی ہمتی جس کو پہلے بیٹر ب کہا جاتا تھا ، چند می سال میں بجا طور پر حدیثہ الرسول اور مدینہ عید کہا ہے کہ مشتق اور اسلام کا دارانگھرست تنگی۔

اس جگدة را تشمير كرغور يجيخ كدين نائے اصلى اور آبائى وطن كو چھوڑنے كى نوبت كيول آئى؟ اور نيا وطن بنائے كيا شرورت كيول چش آئى؟ اگرآپ نے اس کاراز بھی طور پر پالیاتو آپ کے بہت سے شکلات کا حل اوستعقیل میں کامیابی کی راہیں کھی اُظراآ کیرگی۔

ا اُرك بين مسموان اپن اختادي اور کلي اخل ق اور معاشرتي ( خصوصيات سے مرف فركر كے صرف معاشئ چيوپا في اُخرار بر بما لينة وسلم فير مسلم كا تقد وقو ميت اوران دونوں كي مشترك سيكورت كا قيام مهار بھى كچوششل ند تھا، جكد والى بندورت كي طرح اكثريت اوراقليت كي في كندگي كي تعداد بشر چين اور نيواليس كي بحث بھي درميان شرن آئي۔

کیونکد اسلام کی روز افزوں تر تی اور قریش کی خالفت کا سیار جودیا مشاہدہ کر کے پوریت بنائل قریش کے مروادوں نے جنع ہوکر ہا تھ تی مدت جیسی رہید کا اس کا مرکے لئے منتی کر کے رسول کریم چھے کے پال بھی دیا تھے۔ مرسے نے پھڑا کے سامنے پیٹینٹش کی کدا گرا پ پائی بنائے وواو میں دوادار کی سام میں آئی ہم آپ کو پوریم عرب کا ادشاہ شمند میں تو ہم اتحال کی سے کہ لئے تی آپ سے سے مجمع کی اداع میں کیا کر یہ اور اگرا پ بال کے خواہشند میں تو ہم اتحال کی سے کہ جواب میں کر مجت بیاں کدا ہے بورے عرب میں سب نے زیادہ مادار بو جائیں گے۔ جس کے جواب میں رسل کریم بھڑنے نے قرآل مجبوری کو نیز میش سے دیں جس سے مقید جرت زدہ دوکر واپس چھا آیا اورا پئی

یہاں یہ بجٹ تھی درمیان میں نیٹن کہ کومت میں ہماری نمائندگی کس مقداد ہے ہوگی اور مسلمانوں کو کی مقدار سے بلکہ پورے عرب کی حکومت کی چیش من تی مگر شرط یہ ہے کہ آپ اپنی وعوت کو عام ندکریں ۔ آن کا کوئی عشل مندہ ہوتا تو اس چیشش کو تھی کر کے افقدار حاصل کرلیت اور چگروی وقعت کو تھی جاری رکھنا کیلی وہاں تو رسول ایٹین بھٹے تھے جس سے معاہد سے کی خااف ورزی کمکن می دیتھی اس کے اس چیشش کو تھول نہ کیا۔

جس کا جنیجہ یہ واکدا نینا طوں جزیز آپ پھٹائ کے لئے طرح طرح کی ایڈ اول جشقتوں گاگھر بن گیا اور با مآخرا اس کو تجوز تا پڑا اور ایک ایسے ہے وطن کی بنیا دوا ان پڑی جس میں اصل سے کے شعار سر پلندیوں ،اسوامی عقائدہ اٹلل رو ایکار آئیں ،اسا کی معاشرے واطاق کو دوا تی ویا جاسکے - بھی مجتمی جس نے آپ چیئ سے اور مسلمانوں سے اپناؤٹن تجیز ایا اور بھی وہ نظر میرتی جس نے نیاوش بنانے اور بسائے کی مشتقوں کو آپ چیئ کے لئے آسان کردید ماصل اس کامید ہے کہ اسلام کامقدہ توجید ایک خاص نظر یادہ رفاس اطلامی وا تمال اور خاص تبغہ بیب معاشر سکوروائی و بنا ہے۔ جووٹن اس تفصد کے لئے ساز گل اور میون اسلام اس ہے بیت کو جرم قرار دیتا ہے اور اس کو چھوڑنے کی ہدائے کرتا ہے اور جووٹن ای حقید کے لئے ساز گل اور میون ہواں کی مجبت، جھناظت، مدافعہ کوفرش قرار دیتا ہے۔ سسئلہ وطبیعت کا میں معتقد ان فیصلہ ہے جو اسمام نے مکمانی ہے۔ دسول کرنے کا بھی نے اس اور ایس کے تحت ایک وقری کو چھوڑا اور دومرا بنایا اس جووٹس اس میٹیا ہے بنا کہ دوم سرف مولدہ مسکن اور آب و دائند کا جسمائی وطن تشا بلکدا کی۔ واس ای ایک تھا۔ جس کے ساتھ مقصد زند گی والب تھا اس کے اس کی۔

وائیا ان اور اس کی حفاظت و کی فریا ہے۔ فریا ہے۔ سرف اس میٹا اس کا تعد اور دومر ہے۔

ماتھ مقصد زند گی والب تھا اس کے اس کی۔

وائیا ان اور اس کی حفاظت و کی فریا ہے۔ میں سے سے مقاسدی گا ایم فقد مدین گیا۔

رسول کریم ہڑئی نے اسے مرف محبت ہی آخلوت ٹیس رکھنا بلکہ اس کی آبادی ، فوٹھا کی محبت مند ہوئے کی دمیا ٹیس بانگیس میں مسلمانوں کو اس میں آبادر بنے کی ترفیب دمی ، اس کے باشندوں کے کئے خاص فضائل کا دعدہ فریایا اس میش کوشم کا شروفشار کیجیلا نے والوں کے لئے بدری کی۔

صدیث میں ہے کدر مول کرئے بھی جب سفرے وائیں مدینہ تشریف الے اور جمل اُصد برنظر پرتی توفر مایا کرتے تھے کہ :

" بد بهار جم سے محبت کرتا ہے اور اہم اس سے مجت رکھتے ہیں "۔

منتی بخناری میں ہے کہ عفر ہے والیاسی کے وقت جب آخضرت بڑنے کی نظر یدیے جلیے پر بڑتی تو اپنی حاری کواس کے شوق میں تیز فرماد ہے تھے۔ بنواری اور مسلم کی حدیث کدرسول کر کم بڑنے نے القد تعالیٰ ہے عوض کما کہ :

'' آپ سے شکیل ابرا میم ملے السل م نے اپنی اولا د کے وقعن مکہ کے لئے آپ وی اور خوشحال کی دعا کی تھی شمآ آپ سے مدینہ کے لئے اس کی دعا کرتا ہوں''۔ مسجع مسم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول کرتیم ہے کہ جزت مدینہ کے انتہار کی وفول میں جب

ت مهم المدين المدين المستورية على المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستو من بركام " كو بين يكلي في من المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية ا "" المستورية المستورية

''یاالقد ہارے لئے یہ یہ کوالیہا ہی مجوب بناوے جیسا کہ کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اور یاالقد اس کے بازار بش اور تجارتی سامان میں بر کست عطافر ہا'' ۔

ان روایات سے ثابت ہوا کہ جو دلن اپنے آسلی مقصد میں بیواس کی ممیت انبیا جلہم السلام کا شعار رہاہے ابرائیم طبیدالسلام نے مکہ حققمہ کے لئے ، نبی کریم کائڈنا نے یدینے طبیعہ کے لئے اقتصاد می ۔ خوتحال اور محت مند : ویئے کی دعا کی ہے اور مدینہ کی حفاظت اور تخافین کے دیا گئے لئے مز : وَاَ اَصد و احزاب کے معربے اور ان میں خور سول کر کیم این اور سحا بہ کرام " کی جانیاز خدشیں تاریخ عالم میں مشہور معروف ہیں۔

سن آنفاقی اور ملی پاکستان کے لئے برق صعادت ہے کہ بم خواہ کتنے تی آنہ کا راور محل میں ہوتاہ
پیرس کم پاکستان کی بقیاداتی خاص اسمالی انظریہ پرقی اور جب بنکہ تحریک کے بیا ہمتان کی بقیاد میں اس
کا رنگ خال جب میں ہوا ان وقت میں صف ایک تحریک کی اور دیکھنے آنے ال بلقوں اور میشن کرو یا وہ میکھنے
بنانے والی روح جم نے ہند میں کے باکستان میں میں اس ایک بجوب کے کہ وہ امار مشمن کرو یا وہ میکھنے
ہندی رہایات تھے اس کئے پاکستان مارے سے معرف اس میں بجوب بیس کرو وہ دارا مشمن مستقد
ہندی رہایات تھے اس کئے پاکستان مارے سے معرف اس میں بجوب ہیں کہ وہ دارا مشمن مستقد
ہندی رہایات میں مسلم تھو کہ باکستان میں میں اس میں کہ بیار کا بیار کی تعداد میں اس کا بھی اور کا بھیاں کہ قدر کا میں اس میں کہ بیار کی تعداد کی میں اس کے بیار کی میں میں کہ بیار کے بیار کی میں میں کہ بیار کی میں میں کہ بیار کہ بیار کی میں میں کہ بیار کی میں کہ بیار کی میں کہ بیار کی میں کہ بیار کی میں میں کہ بیار کی کہ بیار کی کہ بیار کی میں کہ بیار کی بیار کی کہ بیار کی کہ بیار کی میں کہ بیار کی کہ بیار کہ بیار کی کہ بیا

ہاں مملکت پاکستان جم اطر س تعاد ہے انتقافی کی ایک بہت بری فعت اور معادت بہ اس مملکت پاکستان جم اطر س تعاد ہے انتقافی کی آیک بہت بری فعت اور معادت بہت اس طرح بے بیت انتقافی کی قدرت بجیائی ۔ پاکستان کے آخر ہے اور اس کے اس میت کنظر ہے اور اس کے کہتا ہے کہ میں میت اور اس کے کہتا ہے کہ میں ہے کہتا ہے کہتا

کاش کہ ہم آئے بھی اس نعت کی قد دکو پیچان کر اسپ طر زفکر اور طر بھل کی تجدید کریں اسپ اطلاق کر دادگو پاک کرنے اور پاکستان کو پکستان بنانے کی گئر شن لگ جا نمیں ادراس ملک کا کم طور پر اصلامی ملک ، و تا تابت کر دیں۔ ہمارے بازار جھوٹ، آئر جب ملاوٹ اور دھوک سے پاک ہوں،

مقالات مفتى أعظم ہمارے سرکاری دفاتر ہے انصافی ، ہے رحی ، رشوت ہے پاک ہوں توبیہ بازار اور دفاتر بھی ہماری مسجد میں

بن جائیں اور ہردیکھنے ولا لکاراٹھے کہ بیاسلامی ملک پاکت ن ہے۔

ہماری پیکوشش ہر صال میں ہر جگہ جاری وئی جائے تگریہ تصور بھی کسی وقت ذبن ہے او چھل نہ ہو کہ موجودہ سب خرابیوں اور ہمارے گنا ہوں اور غفلتوں کے باوجودیا کستان کا وجودا نی جگہ القد تعالیٰ کی ا یک نعمت ہے۔ ساری اصلاحات اور اصلاحی تجاویز جب بی کارگر ہوسکتی ہیں جب وطن یا کستان کی سالميت برقراربوبه

ہمیں اصلاح کے نام پر بھی ہرا یے عمل سے اجتناب کرنا ہے جس سے یا کستان کی سالمیت اور وجود بی خطره میں آسکتا ہو یا کستان کی سالمیت اور حفاظت اینے وین وایمان اور جان وہال اور آبرو کی حف ظت ہے،اس کے خلاف ہر قتندا در حملہ کی صورت کی مدافعت بلاشبہ ایک عظیم جہادتی سبیل القد ہے۔ الله تعالى ياكتان كوتمام داخلي وخارجي فتنول سے اورآ فتول مے محفوظ فرمائے اور ہم سب كو پاكستان كى صحیح خدمت کی تو فیق عطافر مائے۔



# اسلام اورسوشلزم



#### خطبۂ مسنونہ کے بعد فرمایا :

بورجان سامران کا تساط ایشانی کما لک بندوستان وغیره پریزداقا ایپ ساتھ بہت پکے پیشش و جشرت کے سامان گھر و ان اور بازاروں کی روائق آرام وراحت زیب وزینت کے بنئے سے طریقوں کی چہل میکل کے کرتا یہ اور ہندوستان کی نوسوسالہ اسلامی حکومت کوتہ و بالا کر کے اس پر بیشنہ کراپیہ اسلامی شعوداد دقو کی غیرت رکھنے والوں نے تواس وقت بھی مومن نہ فراست سے ہفر فی تہذیب و معاشرت کے شائے کچھا کھاڑوا داکا کریکی کہاتھ کا۔

> نگا ہ ضلق میں و نیا کی رونق بڑھتی جاتی ہے مری نظروں میں پھیکا رنگ محفل ہوتا جاتا ہے

مگر عام نظرین اس نظاہری نیب ناب اور نفقہ آرام دیش میں الجیکر رہ گئیں۔ فدار تی اور بڑت سے نفطات اس کا ان کی تجیر تھا وہ سامنے آیا۔ اگر مزوں کی بید پالیسی کہ سمبل انوں کی سمبریں اور دین مدارک منہم کے ابنیر ویال بوب نمیں، اس واہ سے کا سیاب ہوتی نظر آئیں۔ دارڈ میکا کے لکھی پالیس نے اس کو پوراا پی کام بختاری اور ذین تقییم میں ایک بیزی فیتی عالی ہوئی اور بالآثر دی تقییم انچورت کی صورت میں نتیل ، وکر کمنام گوش میں رہ کی دعورت کے ایوانوں، تجارتی جیمیروں اور ہزار واں بر پورپ سے درآ کہ کیا بروامر مارد اراز نظام تھا گیا۔

سود قبارانشورنس کے بازارگرم ہوگئے بہن لوگوں کے دماغ نی تغییم ہے سحوراورنگاییں سے نظام معاشیات کی ظاہری رونق ہے نیرہ ہوچکی تقیس ۔ان کا دین شعوراور نذہبی جذبہ پہلے می تصحیل اور نیم مردہ و چکا تھا اب ان کے ساشنہ ہم سنلہ صرف معاش کا تھا اُس نے نشنہ نظام معاش کو انسان کی معاشی صلاح اقلاح کا نسخا کہ پر مجھر کر چول کر لیا۔

اں وقت کون یہ جانتا تھ کدا س نے کفام کے نتیجہ یش بیدوذ بدد کچنا پڑھے گا کر دولت مصد کر چند ہاتھوں باچند برادر ہوں کے قبضہ میں آ جائے گی۔ اور پوری قوم مجت مزد در کی اورٹوکر کو کرنے کچھور ووگ اوران کوان کی محت کا صلہ تھی اان کی خوروت اورمحنت کے مطابق شال سنگے گا دوران سب آفتوں سے بدی آفت بیری کی کہ دولت اور چید فرنت کا معیارین جائے گا ، اس طرح یوری قوم فرنت نئس سے بھی تحروم ہوکر نما المنذ ذری کی مرکز سے بائے تھورہ جائے گی۔

ال قرآن اوراسلائی تطیمات پڑظرر کھنے الے علی ، جائے تھے کہ جونظام اس وقت ملک پر مسطد کیا جارہا ہے دوسرف ویں وزوج سے خطاف ٹیس علیہ عام انسانی معاشیات کے لئے بھی بدترین متائج کا حال ہے کے مودی قرآر کے مواملات سے بورے ملک کی دولت سٹ کر چندافراواور بتمامتوں کے ہاتھ میں آتا جائے کی اور ملک سے مجام اختر وافلاس کے خلام جو جائمیں گے۔

عام دیندار مسلمانوں اور خصوصا ها مرکام نے اول طاقت کے ساتھوں سرماران اور مرباروا راند نفاع کا مقابلہ کیا۔ جب اس میں کامیانی نے ہوئی تو طاء نے فکری اور نظری طور پر جہاقی کے ذریعید اس کا مقابلہ جاری رکھا۔ تر آئی ادکام کے باتحت مودنے اور قمار کے جاہ کی افرات سے مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہے کم اس وقت عالم ہوئیک نظر تک خیال کہرکران کی بات کی طرف الثقاب مذکیا گیا۔

یبال تک کہ اس نظام کی تباہ کاری آنھوں کے سامنے آئی اور خلق خدا سام ان اور ماید دارات نظام کے خلاف چلا آئی گرساتھ دی اس کے مقالے پیکروزم اور خِلام کے نظرات جارہا شہورت میں آجر سے ان خطریات کی بنیاد خدا اور آخریت کے خلاف بادات اور غیرب سے بیزار کی پریگی گئی اور اس نے افرادی مکیت می وظلم تر اور سے بیاد وقت خول معزود و اور مراید داروں میں ایک طبقاتی مناظرات قائم کر کے جرطرح کی لوٹ مارا وقراق و فارت کری کوان کے لئے روسرف جائز بکار مقصد طوں اور کار خانوں کے الک تم ہو۔

پر تعبیر این نواب کی مینگل کدان فریب فاقد کش موام کادین وایمان تو اس نظریے نے پہلے می رخصت کر دیا تھا۔ اب تو می مکیت کا داخریب عنوان دے کرتمام وسائل پیداوار پر حکوران ٹو لی قابض ہوگی اور مبابقہ سامران کی جگداس خونی شرخ سامران نے لے لی اور محت مش طبقہ کو جانو وں کی طرح بلکہ سیے جان شیخ کل پر زول کی طرح استعمال کیا طاقت سے زائد محت اور فریاد کی اجازت مجیس۔ خدا اور غرب کانام لیمانچ ماور سامرات کے ایجٹ ہونے کی ملامت قرار دیے کرائن لوگول پروومظالم توڑے گئے تھی کوشن وقا تمان نے اس سے پہلے تد یکھا تھا زینا۔

ا کیک خاندان کی جوان از کیوں کو جہاں اور جس کام میں لگانے کا تھم سلے گا اس کے خالف کوئی حرف زبان سے نکا لئے کی اجازت نیمیں۔ باپ کی ایک شین کا پر ڈوبنا ہوا ہے اور جیٹا کی دومری کا اور بیون کی اور چگر موروں کرنے پر مجبور ہے۔ جوان بیٹی کی اور کار خانے نے مش خدمت پر مامور ہے۔ اس طرح پورام حاشر و آزاد وکٹ تھی اور ڈوبر کا رخ کل کے جانور بھی آئیں رکھ کے کرتم باج نمیں۔ حال و جرام کی رک کے ا کی اسکی احداث میں میں گرفتار ہوگیا کرد شکل کے جانور بھی آئیس کے گئے کرتم باج نمیں۔ حال وجرام کی بحث، حیاوشرم کے ڈول نے قصے خاند کی شخرافت کا فسانہ کا شن سب خواب و خیال ہو گئے اور جس نے ڈول ان چیز وں کانام ایوادہ ''مام رائح کا ایک بنٹ' کہا کرکروں دوئی ہوگیا۔

ا کن و خرک دیا میں بھیا ہے ہوتا چا آ یا ہے محرکفری تمام اتسام میں جتنا شرمن ک اور دخشت ناک نفر اس نظریہ موشکر ما ورکیونزم کا ہے اس کی نظر کمیس زمانہ ماضی میں محی ٹیس ماتی سام طور پر ت کفار کا ہر طبقہ کی نہ کی صورت میں خدا کو انکا اسے بار اس کا نقطیم کو سب سے مقدم جانا ہے بھر ف مشی بھر قدیمی اور ہوں کی ٹولی ہے جس نے خدا کا اٹکا کیا ہے گر بیچر آت اس کو کئی نہ ہوئی جوان جدید و جر ہوں کی سوشلسٹ اقوام نے کی کہ براہ رامت خدا کی تو جین کی اور اس کے جنازے کے جلوص نکا کے اور بیٹورے نگائے کہ ذم نے اس ملک ہے خدا کو نکال دیا ہے۔ (معادات)

یوکن کہائی نہیں ہے، اسلامی تاریخ میں اسلام کے سب نے بڑے گھوارے سمر قدو ہغارا اور پورے روی ترکشان کی مساجد و معاید ہے ہوجود ہاں بہر کچے ہوا ہے اور ہور ہائے تن الناشروں میں اسلام کام شید پڑھنے والا کھی کوئی ٹیس ملتا ہے، اس سے طوم حدیث قرآن سے چھٹے بھوٹے تھے اس ملک ہے اپنا ایجان اور اپنی جان بچا کر بچرے کرنے والوں کی بڑی تعداداتی تھی اسلامی تم مالک میں چھٹے ہوئی جان کے جان کھاڑ مالا سے کوشنے کے لئے تھی پھڑ کا دل چا ہے۔

خلاصہ یہ بے کہ جن محنت شرعوام نے اپنی جانوں کی بازی لگا کر سرماید دارانہ نظام کوشم کیا تھا. اسبان کی آگھ کھی انجا کا ایک لیے سامرات کے چنگل بھی و باءولیا چہاں نہ ترصیح کی اجازت ہے نہ قریاد کی ہے یسی سوشلزم اور کمیونرم کا دومبز باغ بے جرقر یب مز دوروں اور محت مش موام کو دکھا کر ان کا دین والیمان اور آز اور کی شیرخو دواری بشراف نے شسب کچھ پہلے قدم پر لوٹ ایو جا تا ہے اس کے اس مقطم اور آنیا نہیت کے لئے ضافظے ہوئے ہے کس کس کوشیے ہوسکتا ہے؟

سے اور اور اساسی سے سے ساز سا ور اور اساسی الدین استان کی سام ان آن سے بری مناسبہ استان اس سے بری الدین اور اور این الدین الد

اس لئے آئی انظوامر یکی سرمران کے مقابلے پر جباد کرنے والوں کے لئے پیلے قدم پر بیرمون ا ہے کہ وہ کیس اس مغیر سامرانی کومنا کراس کی میگر سرخ سامرانی کی احتصاد پوری انسانیت کی جن می کو وہوئی میں دے رہے نوگر کر ہے واضح ہوبائے کا کر حرفی سامران کومنانے کے لئے ایک دارت اسلام ادراسلامی نظام کا ہے اور دوسرا راستے سوشلزم اور کیونزم کا ہے دونوں راستے ایک دوسرے سے مختلف سنوں کو جاتے ہیں۔ ان کی طریقے الگ انگ اور مرسے الگ انگ ہیں۔

### سوشلزم كاراسته

اس نظرید کی بنیادتو خدااور فد به ب بعنادت اور فائس مادو پرستاند نظرید پر به -اس می انفرادی ملیت جرم اور برزین جا کداریا کس سرماییکا، لک بجرم بساک و وجرسرمایدار کادشی صرف مزود و کاطرف وار بسیم کراس نظرید کم پرستار جب اسلام مکون می گفت جس تواب اس نظرید و کوفتا برتیس کرتے -اپنے مقاصد کو کھی اسلامی سیاوات بھی اسلامی موشلوم کا نام دے کر کھیلاتے ہیں -

ان کے تقیدہ میں پینکدا نفرادی ملکیت ہی جرم اور سرماید دار مطلقاً مجرم ہے، وہ مزدورول کو سرماید داروں کے خلاف سندہ ل کرتے میں اور پہنے قدم میں مزدورول اور سرماید دارول میں طبقاتی بنگ اور من فرت بیدا کرتے ہیں اور خریب عوام اور محت کش مزود ور ول کوجن کی بھاری اکثریت کی موسی مسلمان ہوتی ہے روٹی اور پید ہے مسئلول شل ایسا انجھادیتے ہیں کہ ووطال و ترام اور ضاوا ترخیت کے خوف ہے بیگا شدہ کررہ وہا کیل۔

گیران کوخونی انتقلاب کے لئے آمادہ کیا جات ہادر میز باغ دکھیں جاتا ہے کہ آئش ڈنی آبل و مفارت گری کے ذریعیدان تمام ملوں کا رخانوں مذہبیوں اور تمام وسائل پیدا وار پر جار صاف اور مفاسید بیشند کر لوقت میں اس کے مدلک ہواور جو تبھار سے راست میں حائل ہوال کو سام ان کا ایجاث اور جاموی مجھوا در ماڈو الواد رجب میں سب کچھ تم یہ گوام اور حو دروں کی طاقت سے ہو سکتا ہے ہوجاتی ہے وہ جو چید جان ہو چکا ہے کہ تمام وسائل پیدا وار اور مراب پر ایک محرال اول کی اتا ہیں ہوجاتی ہے اور طریب مجام اور حروروں کی مثین ہوگ ہیں۔

میعز دوراور مرمایید دارکی طبقاتی منافرت اور با بهی جنگ اسلام کے بنیادی اصول کے من فی ہے۔ اسلام کا قانون مزور دوراتر ، دونوں کی جان ومال کی حفاظت کا شامن ہے۔ جس شخص نے جائز طریقوں نے کوئی دولت عاصل کی ہے اس کے چیس لیے نکا کسی کوئٹی مثین و بتا اور مناجز طریقوں کی کمائی شحاوم مایدوار کی بولیاعز دورکی دونوں کہنا جائز قاطمی وائٹی تھر اور بتا ہے۔

اسمام کی نظر میں مزود اور آجرد وقول ایک بی برادری کے افراد جیں کو نُر شخص مال کے پیٹ سے نہ مزود رہوتا ہے نہ م ماید داریا ہے اپنے مجل اور کوشش کے تنظید رخ جیں جو بدل تھی سکتے ہیں اور داست ون بدلتے دیتے ہیں۔ کیا آپ کی نظر بین ہے افقات نہیں کے سکو کا مورو درم ماید دارین کے ابت مند نجر مرد دادارانہ تکتام جو مردول مجت شول کے لئے دولت مند ہونے کے راستے بعد کردیئے۔ دولت مند ہونے کہ راستے بعد کردیئے۔ دولت مند ہونے کے راستے بعد کردیئے۔ دولت

ان کی ہزی بری جنجارتوں اور صنعتوں نے چھوٹی تجارتوں اور صنعتوں کے لئے کوئی داستہ نہ چھوڑ اماب باقی و نیاان کی نوکر کی بام روور کا کرنے کے بغیر اپنی شروریات زندگی ہے محروم بھوٹن اور وہ مجلی ان کی ممن مانی کم ہے کم مزور کی اور چھوٹا وور کی شروریات زندگی کے لئے قطعا کافی نمیں۔

مقالات مفتى اعظم

**٢**4.

اس کے ساتھ ان کی گزشہ نفس کو بری طرح تجروح کیا گیا و ان وقتیروڈ کیل سجھا گیا۔ یہ سب مغربی سامراتی اور سر ماید دا راشد نقام کی الائی ہوئی آئٹیر چھیں۔ موٹس ازم پیروکل کے کر کھڑا جواکد و مودوردل کوائن فلم وقتی سے نجائٹ دلائے گا ماہیروفریب شی مساوات پیدکرے گا ہم ووروں اور خریج اس کیا اپنی حکومت ہوگی کیان اشتراکی کھوں کے مشاہرہ نے تیا کہ بیسب فریب بی فریب تھا انر غریسے مزود کو کھیڈیش دیا ماں کا دین والیمان می اورٹ ایل اور آزادی تغییر کی۔

### اسلام كاراسته

اسلام ااورقر آن کی نظریش انسانوں کی تقتیم اگر ہے قو صرف اللہ کے مانے اور نہ مانے یعنی تھردا کیان پر ہے۔ارشاور بائی ہے:

> خلقَكُمُ فَمِنُكُمُ كَافِر ' ومِنْكُمُ مُوْمِن' ""ينيْمَ سِهُ بِياكِياورَمْ مِن يعضَ افرين بعض موكن" ـ

ای طرح اسلام کی نظر می کل انسان دو پارشول می منتقدیم سے ایک کا نام قرآن تکیم می حزب شداور دھر کی کا ام حزب الشیطن ہے۔ طبقہ داری اور طاق کی یا قبائی میں کوئی میروفتسیم نیس اسلام ایک حالات اور اس ایک میں اور حقیق آن اس یہ اسلام ایک حالات انداز حکیمات اور اس با اسلام کا کا فظام ہے، جیشن میں این جنگ میں تھی اسے مقامل کی خوات ہے۔ مقامل کی دفاق ہے مقامل کی دفاق ہے مقامل کے جو اسلام کی کا کوئی تھی کی بھی کرتے ہے۔ وہ کر کے دکھا تاہے، جو اس کے دکھا تاہے، جو اسلام کی کوئی تھی گئی ہے۔ وہ کر کے دکھا تاہے، جو اس کے دکھا تاہے، جو اسلام کی کوئی تھی گئی ہے۔ وہ کر کے دکھا تاہے، جو اسداد کی تعلق میں کہا تھی تھی کہ دوائی تھی کہا ہے۔ وہ کر کے دوائی اس کا میان کی تعلق میں کہا تھی کہا ہے۔ وہ کہا ہے کہ کوئی تھی کہا ہے۔ میں کہا تھی کہا ہے۔ وہ کہا تھی کہا ہے۔ وہ کہا ہے۔ وہ کہا تھی کہا تھی کہا ہے۔ وہ کہا تھی کہا ہے۔ وہ کہا تھی کہا ہے۔ وہ کہا تھی کہا ت

ا۔ اسلامی نظام میں بنیادی چیز ہیے ہے کہ دونی ،ولٹنی ،علاقائی ،طبقائی تقییسوں کا قائل ٹیس۔ اس کا اصول السعو معنون احوق کا ہے، میٹن مسلمان مسلمان سب جمائی ہیں۔ کوئی امیر ہویا فریب، مزودراوز کر رویالداراور آقا بحزت سب کی برابر ہے، حقق قسب کے برابر ہیں بلکہ غریب اور مزودا کرزادہ نیک اور تقی ہے اواسلام کی نظر شرودہالدارے نیادہ حزت والا ہے۔

قرآن کاارشادے :

### ا نَّ اكرَمَكُمُ عندا لله اتقَكُمُ

اسلام کی تاریخ کواہ ہے کہ اس نے باال صفی کودہ عزت بخش ہے جو عرب و تھم کے بڑے برے بارشاہوں کو حاصل ٹیس مزود دوں کے متعلق رسول کر پھیڈیا کافرمان میں ہے :

احو النكم حولكم جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ وَتَحْت يَدهِ قَلْيُطُومُهُ مِنْ طَعَامِهِ وَلِيَلِهُمُ مِن لِنَاسِهِ وَلاَ يَكَلَّفُهُ مَا يَغُلِبُهُ قَانُ كُلُّفُهُ مَا يَغُلِبُهُ قَلْهُمْنَهُ

'' تمبارے بھائی تمبارے خادم ہیں ، انقد نے ان کوتبارے زیر دست کردیا ہے اپتیا جس کا بھائی اس کا زیر دست بود وا چاکھانے میں ہے اس کوکھائے اور اپنے لیاس میں ہے اس کو پہنا نے اور اے کی ایسے کا مربہ مامور تکر سے جواس کی طاقت سے نیادہ ہواورا گراہیا کو کھا مماہ نے تاسے انو خودال کی مد دکرسے''۔ کوکھا کا ماہے بتا سے انو خودال کی مد دکرسے''۔

اس ٹس بیدبات خاص طور پر قابل نظر ہے کہ بہال موقع بظاہرات کا تھا کہ خو لکھ اخوا امکھ کہا جاتا کیونکہ مقصودال ارشاد کا مزودروں اورانو کروں کو بین کی قرار دینا ہے گر آنحضرت ﷺ نے اخوا امکھ کومقدم کرکے بتادیا کہ وہمبارے بھائی پہلے میں اورانو کہ یامزود بعدش۔

### پاکستان میں اسلامی نظام کامغالطہ

افسوں ہے کہ ممکلید یا کمتان جواسلام کے نام پروجود بھی آئی اوراس کے تکمر ان اول ہے آج تک اس میں اسلامی نظام رائج کرنے کے دو ہے کرتے چاہتے ہیں مگر تک شدہ دو مراہد واراند نظام رائج دکھا جوانگریز نیم پرماؤ کرتے چووڈ کیا تھا۔ اس کا انز ناوافقہ تھا م پر بدونے ڈٹا کہ ملک سے عوام جس اقتصادی بحران کا شکار ہیں میں شدہ پراسلامی نظام ہی کے نتائج میں۔ سوشلسٹ طبقات کرموقع کی گیا او تجوال نے نو دوروں اور غریب محوام کی تجدِ اسلام ہے چیسر کراہے کی اندان مول کی طرف تھیننے کی کوشش شروع کردیں اور مور دوروس ماید ادر کا طبقانی جگ کا میدان گرم کردیا اوران کو بیڈریب و یا کہ تمہاری اقتصادی شکلات کا کل امروف توشائر م بھی ہے۔

اس وقت بھائے امت کا کام ہے کہ ہر مکتبہ نگل کے معامان فترار قداد کے دیئے کی طرف متعجد بول ملک کنم یہ جوام اور مزدور اور محت کش مسلمان جواسلام کے نام پر جان دینے والے ہیں۔

مقارات مفتى اعظم

444

. ان کوسرشست گروہوں کے گراہ کن پر دینگیزہ کاشکار شہونے دیں ان کواسلامی نظام کی ان تعلیمات ہے آگاء کر برجن میں ان کی تنام مشکلہ سے کا تیج اور پیاستھانہ کل موجود ہے۔ شلا

ملک میں اسلامی طف مرائج وواقہ وہ تمام رائے بھر بندگردیے جا کیں گے جن کے ذرایعہ ملک کی دوات سن کرایک محمد دوائزے بھی تحصورہ ویائے اور عام خلق العدا فال ، خلک وق کی شکار ہے ، اپنی مور دسٹ اقدار انٹورش سے من میں وار مزاردہ پیریکا ما مک بنگ کے واسط سے الدکھوں روپے کا ما و ہار کرتا ہے اور نئی میں سے چند کئے بنک کو اور بنگ کے ذریعہ واسط سے کرتی میں تمام کی کا ویار کرتا ہے اور اس طرح کا ملک کی دوات سمت کر

یرونی تجارت میں انسٹس پر منسک کا مرویہ طریقہ کو بڑے میں ماداروں کو میا کی رشوت کے طور پر بڑے یہ بڑے ان کی اجارہ دارگی کے طور پر بڑے یہ بڑے ان کی اجارہ دارگی میں تائم کر دی جاتی ہے۔

قائم کر دی جاتی ہے، بازار کے تر تی اوراشیا مشروت کی آیستیں ان کے قبضہ میں آجی ہیں جس سے ایک طرف پورے ملک میں کرائی بڑھی ہے، دوم کا طرف پچوٹ نے مرابا والی اور میں ان بھی آئے کا دامیت بندہ و جاتا ہے کی بھی مستعب و تیجارت کے مرابان میں آئے کا دامیت بندہ و جاتا ہے کی بھی مستعب و تیجارت کے مرابان میں آئے کا ماریت بندہ و جاتا ہے کی بھی مستعب و تیجارت کے مربان میں بڑھی ہے۔

دیجارت کے مرابان میں برائی میں ان میں ان میں میں میں میں میں میں برائے میں کہ ان کی مرسی کے مرابان کی ان میں میں میں میں کی مرشی کے مطابق میں مال کے ان کی مرشی کے مرابان کی مرشی کے مربان کی مرشی کے مربان کی مرشی کے مربان کی مرشی کے مربان کیا تیجارت کے داک کی بات میکس گے۔

کے مطابق مجتب کا صد کے گاہ دو مستعب وجورت کے داک کی بات میکس گے۔

اسلائی نظام شرک کو کیونٹیش دیاجائے گا کدومار نہم فرددگرائی شنت بخسرورت سے کم تخواہ پر کام کرنے کے لئے تحل مجبور کرڈالے اور جب چھوٹی تجارتی اور شنعتوں کا روائن بوڈا تو پید مجبور کرنے کی مصورتین خود مؤخرت وجا کہو گی اور اگر چھر کی کوئی فروید بھاعت مزودوں پر ایسا نظم روار کھے تواسمای مکومت اس کومزود دوکا پورائی والے نے پرجمبور کرے گی۔

اسلامی تفام ہیں چینکہ مزور اور دوارت مندائیا ہی براور کی کافراہ میں آئیک طرف مزدور کا بیداحساس محتری فتم جوگ کہ وہ مالکان صنعت و تجارت سے کوئی کم میثیت رکھتا ہے۔ ووسری طرف دوات مندول کا مطالمہ ان کے ساتھ مشتقانداور براورانہ ہوگا۔ جس سے مزدور وسر باید دارکی تباہ کن تفکیمٹ فتم ہوگی۔

\_0

موجود دہر ما بید دار ہیں ، زمیندار ایوں ، جا گیردار ایوں گئیتیں کی جائے گی۔ان میں جو پکتے نا جائز طریقول سے حالس کیا گیا ہے اُس کو دائیں ہے کر کر حقد اور ان کو دالیا جائے ہے جائد اور بی شمل گرشر کی تا توان میر اُٹ جہ دی کر سیسیمین کی گئی تو ان کو قراق امسیم کی اُٹ مول کے جائدا ویر تشییم کر کے حقد اور ان کو داویا جائے گا۔ اس طرح فوری طور پر گئی بردی زشینیں اور جائدا ویر تشییم مجوار فرد داعد کی اجازہ داری ہے تکل جائیں گئی کے کیس کے اور اُٹ تعدہ کے لئے اس کا

اسلام کافظام زئر قو قا قامدو بدری گیامائے نگا۔ جومناف پرٹیس بلکسال کیرس سیج ہوئے
اسلام کافظام زئر قو قا قامدو بری گیامائی محقملا اسان نے سرمدیکو بند کرئے ٹیس رسکے نگا
ور سالا نشر کا قو تا مجھم مصرف اس کے خوام کافٹ کے تجارت
صفت پر لگائے کے لئے مجبور بھا اور دائٹ کروٹن بھی آ کر پورے ملک وقام کر نقع
ہر ناک کی۔ (واشال کہ)
ہے گئے۔ (واشال کہ)

نفا صدکام بید به که خرقی سرم این او مرم بدداراند نظام کامی افدا سامام میسی بیده و میشانه مینی نگر ودنو می را نیم به انگل الگ الگ بین اسماده کاه راسته عادل مینکیماند. بیچااورصاف به اس که بالقد تال میشان از می را رسته ضاوی خسادی به میسی کمی تیجید شر فرید سرح دو راو وحدت کش وظفه بهیلے سے زیادہ مصاف کا دوجو با تا سها والم بینید و کی و ذرج به اور آزادی مختیجر سے بخی تحروم کر دیاجا تا اسب

## سوشلسٹوں کے ساتھ مل کراسلامی نظام کا خواب

ہمارے بعض لیڈر رجوال وقت موضائٹ مناصر کے ساتھ اپنے اشتراک علی کی بیڈ جیسر کرتے ہے کہ ہم ان کی صفوں میں واقل ہو کر موشنزم کے فار اند طاق ال سے روکیس گا اور چکر ما امس اصلامی اقدم قائم کر ہیں گے۔ ان کا یہ بہنا کے دوبہ میں قائل فور ہوتا اگر دو سامران کی کا الفت میں ان مناصر کو اسمام کی راہ پر چلانے کی قدرت رکتے سڑو در اور مریا یہ داری کی کھٹش جو خاص سوشلسٹ نظر بیر کا تیجہ ہے ان کوال سے دک کراسلام کے مادالہ انقام کا داؤود چار بات ہے۔

معرب ویرد ہے کہ وہ فوومز دور اور مرہا پیرواری بنگ کی کمان کرنے گئے۔ سوشلزم کے فواند مقید و والے اگر ایسا کریں تو دوان کے اصول کا نقاضا ہے کیونکہ دوا غرادی ملکیت کے قائل بیس۔ س لئے ان کے مزیال میں ہرم ماید دار مجرم ہے اس کامل ان کے لئے مہا تے جے حمول تر تا بیل واٹ لیس عمر

اسلامی نظریه رکھنے والے خداجائے کس تاویل ہے اس کھیجے قرار دے دیتے ہیں اور صرف یمی نہیں بلکہ میدان ساست میں ان کے نعرے ان کے بیانات ان کا طریقہ کارسے سوشلسٹ طبقات کے عین مطابق ہے۔

میں وجہ ہے کہ تمام اشتراکی پرلیس ان کے برد بیگنٹرے برلگا ہوا ہے اوران لوگوں کوایے اشتراکی کارو باریس اینابر امعاون سمحتا ہے۔جس کے اعلانات بھی ان کے ذمہ داروں کی طرف ہے آتے رہتے ہیں او وہی اشتراکی عناصراپے اشتراکی نظریات کے ساتھ ہرجگدان حضرات کے گردوپیش

ان حالات میں ان کواسلامی نظام کے دعوے میں کتنا ہی نیک نیت سمجھ لیا جائے مگر نبائج تو کسی کی نیت کے تابع نہیں ہوتے سعی قمل کے تابع ہوتے ہیں۔ کصداور حرم کا مسافر کسی پیکنگ چین کو ج نے والے جہاز میں کتنی ہی نیک نیتی ہے سوار ہو گروہ بہر حال کعبہ کے بجائے جین پہنچے گا۔

کاش پیدهفرات اس حقیقت کواس وقت سے پہیے بچھ لیس جبکہ دشمن خدادشمن مذہب اپنا قدم جما يكي ہوئىگ اور بيدهزات خوجمي اسلام يانظام اسلام كانام لينے كى ياداش ميں سامراج كے جاسوس اورا یجن کہلا کیں اور دوسر ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی اُن بلاؤں میں جٹلا ہوں جن کا مشاہدہ روی تركتان اور دوسرے اشتراكى مما لك ميں ہو چكاہے اور ہوتا جاتا ہے۔اللہ تعالی سب مسلمانوں كواس ہے محفوظ رکھیں۔ آمین

(بشکریه 'البلاغ'' کراچی)

حضرت مولانا مفتى محد شفتى صاحب مرايي

# ميرى علمي ومطالعاتي زندگي

كرم فرمائ يحترم · السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته

آپ نے بچھ ناکارہ کی تلمی زندگی کے بارہ میں کچوسوالات کے بین بیشم و قبل سے تھی دامن اس کا جواب کیا دول۔ بیٹو داکید سسلہ ہا ہواتھ جس کی جیہ ہے جواب میں تاخیر ہوئی۔ آپ نے مولوی گھر تی سلم کوسلے افر ہا دیا جواب کے لئے یا دو ہائی کے ساتھ تا کیو بھی کرتے رہے، ترج چور ہوکر بیسطور کھور ہا ہول۔

حقیقت ہے ہے کہ میں اپنی علی اور کھی اندگی کے جس باب اور جس پیدا پر نظر ڈانا ہوں سب
کو تا ہیں اور اور نظر ڈانا ہوں سب
کو تا ہیں اور اور نظر قبال اور سے ایر بر نظر آت میں ان حالات میں میں دومروں کو کیا بتا توں البت
الله تعالیٰ کے انعیاب اس نا کا روپ ہے صدوب شارہ ہونے ان میں سب سے بڑا انسان ہیں کہا آتے ہیں
کہ السے کھوانے میں بر اگوں کے حالات اور اس کے ساتھ و تیمادی میں معروف تھا جب
ہو کی سنجی از در گول کی کا میں بر اگوں کی کا میں کان میں پر نئی بڑی سے اس کے بعد سب سے بڑا احسان
میں ہے کہا سے ایک ایک جگر چیا اور مالا باجم الحماد و ان کے اصلاح کی میں میں کا کم شاہد میں دویا میں
کو تع فرماد بیا تھا ہو کھی کے ساتھ کو اور تھیں کے ساتھ احتاد اللہ و المیاد نظری رکھنے والے سے دوالد ماجد
کو تع فرماد بیا تھا ہو کھی کی اور جی ہے ہوالد ماجد
کو تع فرماد بیا تھا ہو کھی کی از جیت پر کرا سے کے دوراک کی خوالے بھی ہے۔

قدرت نے اس موال کی زمت ہی ہے تھا دیا کہ یچ گونتیم کے لئے کہاں پھیجیں۔جب تک پڑھنے کے قابل ندتھا اس وقت بھی دارا اصوام کا تخس میر سے کھیلنے کی جگرتھی۔ برطرف عاما وصلحا وہی پرنظر پڑتی تھی وکی جھی بات کان شدن پڑتی تو اٹنی برزگوں کی۔

استاہ ہیں جید عمر کا ساتواں سال تھا یا قاعدہ تعلیم شروع ہوئی اور ۱۳۳۴ ہے تک ای گہوارہ علم قبل میں رہنے کی توثیق ملی سے بری علمی عملی زندگی سے کسی گوشیش کو کی فیر کا پہلو ہے سان ہے ۔ اور حسب ان بزرگوں کا فیش نظر ہے میر اپنا کچئیس عام سل او الاوطالیا و وطا کیسے کچو مفید یا تمل اور گلمات عکست آئی بزرگوں سے سے سائے ہیں جن کواسے لئے بھی سرمائی سعادت جھتا ہوں اور دوسر سائل عمر دوستوں کو بھی ان کا پہنچ نامفیے بچر کر لکھتا ہوں اس کی صافی عیا بتا ہوں کہ آپ کے سوالات کی ترتیب پراس کے جو ایات بھی شحر امید ہے کہ مقصد سوالات پڑھر کی جائے تو اس میں ان کے فی جواب بھیں گے۔

### سوالنامه

ا۔ آپ کوعلمی زندگی میں کن کتابوں اور مصنفین نے متاثر کیااور آپ کی محسن کتابوں نے آپ پر کیا نقوش چھوڑ ہے؟

الس كمآبان اور مصلیفین كی خصوصیات.
 کوبلات اور جرائد ہے آپ کوشخف رہا۔ موجودہ محافت میں كون ہے جرائد آپ

ا۔ '' ن جوات اور برا ہو ہے اپ و سف رہا۔ نو بولوہ کافٹ بان کون ہے برا موا ۔ کے معار پر بورے آتر ہے ہیں؟

٣٠ آپ نے تعلیمی زندگی میں کن اس تذہ اور درگاہوں سے خاص اثرات لئے ،ایے

اسا تذہ اور درس گاہوں کے امتیازی اوصاف جمن سے طالباء کی تغییر وتربیت میں مددلی۔ ۵۔ اس وقت عالم اسلام کوجمن جدید مسائل اور حوادث ونو از ل کا سامنا ہے اس

۵۔ اگل وقت عالم اسلام کو من جدید مسائل اور خوادث و نو از ل کا سامنا ہے اس کے لئے قدیم پام عاصراہل علم میں ہے کن حضرات کی تصانفے کار آیداور مفید ٹا ہت

ہوسکتی ہیں؟

۲ - علمی ، فکری اور دینی محاذوں پر کئی فتنے تحریفی ، الحادی اور تجد دّی رنگ میں (مثلاً افکار حدیث ، مقلیت ، ایا حیت ، تجدّ د ، مغربت ، قادیا میت اور ماڈ رزم )

معروف میں، ان کی شجیدہ ملمی احتساب میں کون می کنا میں حق کے مثلاثی نو جوان ڈین کی رہنمائی کرسکتی میں؟

2- موجوده سائنسي اور معاثی مسائل میں کون ی کتابین اسلام ی سیج ترجمانی کرتی ہیں؟

 ۸ ۔ مدارئ عربیہ کے موجودہ نصاب اور نظام میں وہ کوئی تبدیلیاں ہیں جوا ہے موثر اور مفدتر بناسکتی ہیں؟

اميد بايم مفيد خيالات عرم ومنبس كياج عكا

### مطانعه كتاب

جس کتاب کا مطالد کرتا ہو پہلے اس کے معتقد کا حال معلوم تیجے کرچس موضوع پر یہ کتاب ہوتو اپنے وقت اور خت کو اس کے پیٹیچ بشائح ند کر ہیں اور اگر کتاب و بیٹا ہے ۔ ہوتو اپنے وقت اور خت کو اس کے پیٹیچ بشائح ند کر ہیں اور اگر کتاب و بیٹا ہے ۔ حتقاتی ہے ہوتو متعقد کے علی مقام کے ساتھ اس کی گل اور اخلاق زندگی کی تحقیق ساس ہے کیونکہ تجر ہشاہ ہے کہ مطاور دین میں ہے گل آدمی کی تصفیف اور کلام میں و وائر نمیں ہوتا ہو تھی علام کی تصابیف میں ہے۔ ٣ ۔ عام مسلمان جودين کا کا فی علم شدر کھتے ہوں وہ فرق باطلہ کی کتابیں اور طحدین اور بے وین لوگوں کے مضامین ہرگز نہ دیکھیں کہ جس طرح بے دینوں کی مجالست اور صحبت برااثر ڈالتی ہےای طرح ان کا کلام اور تصنیف بھی بلکہ بعض اوقات اس کا اثر صحبت ومحالست ہے زیا د ومصر ہوتا ہے۔

 ۵۔ اٹل علم میں کھی صرف وہ حضرات طحدین اور فرق باظلہ کی کتابوں کا مطابعہ کریں جن کو ابراساتذہ کی صحبت ے علم میں رسوخ حاصل ہوچکا ہے اوروہ اپنے وسائل کے امتبارے دفاع عن الااسلام كي خدمت انجام ويية كي صلاحيت بهي ركھتے ہوں . مثل تحرير تقرير اس درجہ میں ہوکہ قل بات کولنشین انداز میں فریق مخالف کے نفسیات پر موئز کر کے بیان کرسکیں جوادگ یا تی استعداد نیس رکھتے ماان کوا سے لوگوں سے سابقہ نہیں بڑتا، وہ فضول اینادقت اور محنت ان كتابول كے مطالعه مل صرف كريكى بجائے ان كتابول كا مطالعه كريں جوايے کئے اصلاح نفس کا ذریعہ بنیں اور دوسر ہے مسلمانوں کو بھی ان کی تعلیم وہلیغے مفید ہو۔ ہمارے اکا برفر مایا کرتے تھے کہ درس نظامی ہے فراغت کا حاصل ا تناہے کہ اس کے فاضل میں

مطالعه کی الی استعداد پیدا ہوگئ ہے کہ استاد کی مدد کے بغیر بھی مطالعہ کر کے استفادہ میچ کر سکتا ہے۔ میر نہیں کہ ضرورت کے سب علوم اور سب معلومات درس افظامی میں پورے حاصل ہو سے یہ ایک ایک بات ہے جواکثر درس نظامی کے فارغ انتھسیل لوگ نظرانداز کردیے ہیں۔اس لئے ایک عالم کی شايان شان خدمت بيس كامياب نبيل موت\_ايسطوم بس خصوصت عتاريخ جغرافي اورتصوف ہے جودر آن نظامی میں درسا نہیں میڑھائے جاتے لیکن درس نظامی کی سیح استعداد بیدا کر لینے وارا ان کو مطالعہ کرتے ای طم بے سمجھ سکتا ہے۔

اس کیے ضروری ہے کہ مدارس سے فارغ التحصیل حضرات ان فنون کامطالعہ اہتمام ہے کریں خصوصاتصوف يعنى اصلاح لفس مے معلق كتابوں كے مطالعہ كو دظيفه: زندگی بنا كيس جس كے بغير علم نددین کامقصد حاصل ہوتا ہے، نہ تعلیم وبلغ میں برکت پیدا ہوتی ہے۔

اس معامله مين امام غزالي كي كتر بين عمو مأاور بالخصوص مداينة المبتدى تعليم وين ، فاتحه أحلوم ،اور احيارالعلوم كي جلدرابع ،علامه ابن قيم كي كماب الجواب الكافي عن الدوا ١٠ الثه في أور كتب متقد مين ميس ے رسالہ قشیر بیاورعوارف المعارف وغیرہ اور آخری دور میں حکیم الاامت سیدی حضرت مولا نا اشرف عى تفانوى كى تصانف تعليم الدين ،التشرف ،قصد السبيل ا، ثل الاقوال وغيره اورآب يمطبوعه مواعظ وملفوظات اس معامله مين اسبرنابت بوئ مين ـ

کے بعد بی کوئی مفید صورت اختیار کرسکتا جس ہے مدارس عربیہ کے نصاب ہیں ہم آ بنگی اور اثن<sup>ی</sup> ان باقی ر

آ پ کے سوالات میں ہے ایک سوال یہ بھی تھا کہ'' آ پ نے تعلیمی زندگی میں کن اسا تذہ اور درسگا ہوں ہے خاص انٹر ات کئے ،الیے اسا تذہ اور درسگا ہوں کے انتہازی اوصاف ''۔

اور در سال میں جوں سے میں اور سال ایک ور سال میں اور میں اور میں کر کے اجوں کہ صرف ایک در سال ہ اس میں اس میں ا ادر اطلام دیو بندش بھین سے بھین ۵۵ تک عمر گذاری ہے۔ اس کی خصوصیات تشان بیان نمیس بندوستان اور پاکستان میں اور بیرونی ممالک شرامی آئی علمی ساکھ بھیشہ سلم رہی اور جس چیز نے اس کو دینا کی دوسر کی در ماگا ہوں سے متاز کیا دو عمر کے ساتھ ممل کی جامعیت ہے۔ میرے دالد با بیدموالا نامجد کیلین صاحب فرماتے ہیں مکد 'جم نے دارالطوع کا دو زماند کیصاجب

۔ کہ اس کے مہم اور صدید عدر سدور ک سے لے کرایک چیزای اور دریان تک سب اولیا ہاللہ تئے۔ وارا افلوم دن مجرق ل اللہ اور قال الرسول کی صداؤں سے کو نبتی قبا تو رات کو جگہ جگہ تجرش میں مثلات قرآن اور ذکرانشد کی دلواز صدائم میں سائی دیتے تھیں اور اسائڈ وجرف کے سایسترز انوے اوب چرک

سر ان وود و روسوں دوستد ہیں۔ من میں مدا ماہ استان کی دوستان کی امیان کی دوستان کی دوستان کی انواس نے کی دوستان تعالیٰ نے اس ناکا کرد کو لئیب فرائی کی دوستان کا دارے کی کی دوستان کا داعید آلم کے انا کو کود بخو و تیز کرنا چاہتا ہے''۔

> این زمال جان وانم را تافت ست بوئے پیرایال بوسف یافت ست

دومری طرف ان بزرگول کی عظمت ادوان کے کمالات ملمی انگی کی دست سے اپنے دائر کا گروانظر کو نگ یا تا ہوں بخصوصاً آمان وقت جب کر میرے سب قو کی جواب دے چکے ہیں۔ عمر سے آخری ایام لیٹ بیٹے کر گذار ہاہوں۔

ة راغورتو نيجيّ كدان حالات شي اسيّ اسيّة اما تذه شخ العرب واليّم استاد حضور مولانا مُحووالمحن شُخ الهند نو رالله مرقدة مجمّة السلام والمسلمين ، حضرت مولانا سيرتحه انورشاه مشميري "أور عارف باخدا حضرت مولانا مفتى تمزيز الرحن ، عالم رباني حضرت مولانا سيدا صفرحسين ميان صاحب ، شُخّ الاسلام 140

حضرت مولا ناشبير احمد عثاني اور دوسرے طبقه ش حضرت مولا نا اعز از ملى صاحب ،حضرت مولا نا محمد ابراہیم صاحب ،حضرت مولانا رسول خال صاحب جیسے اساطین امت بزرگوں کے امتیاز اوصاف رِقَكم الله وَل توسمندر کو تیرا کی کے ذریعے یار کرنے کی مثال ہے کیا کم ہوگی۔اس وقت تو اس ا تنابی که سکتا ہوں که

آفتاب آمه دليل آفتاب

اور بهرکه ے مر داں ایک ماک ہیم

أيختم خاطر از شام و روم

۔ ناز م بچشم خود کہ جمال تو دیدہ اس**ت** رفتم بیائے خو دکہ بکویت رسیدہ است

امتدتعالیٰ ان بزرگوں کی معیت آخرت میں نصیب فرمادیں۔

اور پهرکيه

و ما ذلك على الله بعزيز .

### عفرت مولانا مفتى ثمر شفع صاحب

# نابالغ لڑکی کا نکاح اورسُوءاختیار کامسئلہ

کیا فرماتے میں مقاد ویں ! اندریس سند بیائٹ کی زیدنائق طور پڑنگ کے پیس میں ما تو دہوگیا جس میں چاردائی قائل ہے۔ کی زید نائق تھا پیس کے دوران طرموں کے دوجا مقتول کے وارثوں کے ساتھ سنتا تجویزی کرتے رہے کیونکہ شہادتیں مشہوط تھی اور سزا کا خطرہ خالب تھا۔ بالآخر ہے بیدہوا کہ قاتلین کے دوجا ہے جب کا میں کا کہ میں اور جب اور اور اور پیدیں اور مشتول کے دوش بیشن کی عدالت میں اپنے گواہان شاہ دس گے۔ چنا تجدوبیا مات کہ دو گیا اور شمن شیر خواہزار کیوں کے مقد کرد کے گئے کسی زیدل کرنی کا مقداس بھیشس سالدا ڈی ہے جو کہ مشتول کا بھی اور افر طراح تا دی اپنے کہا جا زیت ہے کردیا گیا۔

بعد ش متقول کے درنا ہ نے بیشن میں پوری ڈے کر گواہی دی جس سے پانچول الزم کو تکم مزائے موت سنایا گیا ہے۔ چار بڑار روپیو تا لئے نے مقتول کے درنا وادیہ سے انکار کر دیا کرتم نے واتو کہ

کیا ہے، لہذاتم اس کے حقدارتیس مگر عقدتو پہلے ہو چکے تھے۔ اب ایس مزیر مصرال کر این زیر کی روک کے جادوں میائی ڈ

اب اس بعددہ سال کے بعد ذیدی لائی جوان ہوئی تو اس نے اپنے عقد کی شیختے کا اعلان کر دیااور شہاد تھی فراہم کیس اب شرکی طور پرانتا اس سے کہ کیا باب جبکہ موت و حیات کی کھٹش بھی پھٹ ہوا تھا اور اس نے مشقل کے گورانے میں اپنی ال شیر خوردہ کا عقد کر دیا تھ کیچرا کے لوڈ طبع اور عمر میں استے تھا ان کے اور جود مختل اپنی آئے ہور کہ کر ان فی خاطر جبکہ اس ہندہ مثلا مدکوہ ہاں ذات وفواری نصیب ہوئی بتر عام عقد درست ہے ایکیں ہے۔ یصورت نائی بندہ کی دو مری کھا عقد کر کے شرچے مذات کی گذار نے کی گاڑ ہے یا ٹیمن؟ کیا ابتدائی ہے باپ تین الاختیار ٹیمن ہے۔ جس شرم ہو

المه جسواب: صورت مسئولہ میں بہ تقدیر صحت داقد بدنکاح منعقد ہی نہیں ہوا تھا۔ طری مذکور و آزاد ہے جہاں چاہے ہی مرض کے مطابق دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ بوادر الوادرج ۳- ۳۸ ش ۹۹ ش ب كداگر تابالند كا أكاح باب دادائه كيا بهاور واقعات سے معلوم بواكر طمع زرے كيا ب اورلز كى كامسلحت پرتيس نظر كى تب بحى أكاح تنج شهوگا۔ والله علم

محمرآخل غفرله، نائب مفتى مدرسر فيرالمدارس ماثمان الجوار سجيح فيرمجم عفالله عنه

اس جواب کے بعد لڑک نے اپنی مرضی و بر منا ، دوسری جگہ ہوا جمنے معالت نکاح کرلیا اور تقریباً فورس ، دے وہاں رامنی دوشی آباد ہے۔ اب فریق اول نے اس کے خلاف واویا اکیا کہ پہلانکا کا سی تھی اب نکام پر نکاح ، وگی ۔ نکاح خوان جانی اور شہود سے ترک موالات لازم ہے اور امام کے چھیے نماز نیمیں چورتی سے نکاح خانی پڑھا ہے ، انہوں نے بچھوٹو سے بھی منگوا سے کہ پاسپاکا کیا جوام عقد ہے جوسی کے بیکو مکسال نے خیل عمل ہی اجازت دی تھی، چنا تھی اس ملسلہ علی شخص استی مجمیل احمد صاحب کا جواب ارسال ہے :

(1) درست ہے بنابالد کا انکاح باپ کا کیا ہوا آخ بھی ٹیس ہوسکتا موائے ایک صورت کے باپ معروف بول ہونے کے اعتبار کو زیرولایت کی سام کے کہ باپ معروف بول میں واور شعیور و معروف ہونے کا کم از کم مصالح کے طلاق دگائے میں مشہور و معروف ہونے واور شعیور و معروف ہونے کا کم از کم ورجہ ہیے کہ بھیستان کی شاف مصالح کر گئے ہیں ہے کہ بارے میں کہنے طاف مصالح کر کی کار کرچاہ بوصرف ای وقت خاط کر یقد کرنے ہے معروف ہیں واقع تیار ٹیس کیا جا ساکت باب کا کیا ہوا تکاح کے ٹیس کیا جا ساکت اب جس طرح ہو تکے ذورے لائے ہے۔ جرے طلاق ال جائے تاجہ کی ہو کتے ہیں کیا جا سکتا۔ اب جس طرح ہو تکے ذورے لائے ہے۔ جرے طلاق ال جائے تاجہ کی ہو تکتی ہے۔

 ۲ سی الاختیار ہونے سے فیور بلوغ حاصل نیس ہوتا معروف بسوء الاختیار ہونے سے حاصل ہوتا ہے جس کا مطلب فمبرا شرو برائیں کردیا گیا ہے۔

كتية جيل احمد تعانوي مفتى جامعه اشر فيهسلم ناؤن \_اابور 174 م 1 م 9 4 م

حضرت دالا آپ س سے متعلق واضح اور مجرح جواب مال بیان فر ما نمیں۔ پیونکسوج دو دور شرص اس هم سے مقد ہوتے ہیں اور نتیجہ موائے غیر آبادی کے کیونیس اور حصول طاق آج کا مخالفین سے شکل ہے اور اب اس از کی کی واچی تھی درخوارے کہ کیا معروف بسو والا اعتبار کی چونشر شکا خاصر شامی نے فر مالی ہے 141 ممال کا تات کی معالم را روس کا ا

یان کی رائے ٹیس ہے؟ جبکرصاحب فٹے القدر ، گزارائق ، فباوی ٹیرید دیفتار بھی ہو، افتیار کے لئے واقداول شرط و کرٹیس کیا مامیر ہے کہ جواب نے فازیں گے۔

ضدا يخش ، جهاوريان \_مرگودها البلاغ ١٣٧ر پي الاول ١٣٩١ هه

اور ملا مدش کی نے جو نی القدر کی ایک بحث کے ذیل میں معروف بسو والا تقیار کی خرش کی کے کہ باپ کو معروف بسو والا تقیار اس صورت شاں قرار دیا ہے گا جبکہ ایک مرتبہ اس سے پہلے اس نے الی حرکت کی جو کہ ایک لڑکی کا نکاح جو اپنے اور پوچھے جو نے اس کی مصل کے کے خلاف کر چوا ہوتو اس پہلی لڑکی کا نکاح شخ اور ہونہ فنہ ہوئے کے کیکد اس وقت وہ وہ واقعیار میں مشہور ٹیس تھا۔ وہر کی لڑکی کا نکام ح کم رح نکاح کے کرد ہے گا قواب وہ مشہور بسو را افتیار ہوگا۔ بیتحرش مجبور قبین ، کی اتھر بھات سے مختلف ہونے کی وہ ہے کی طرح نے معروضہ جبکہ اس بحث کے خاتمہ پر خوو طا مدش کی نے فتح القدر کے حوالہ سے اس تقرش کی جو وہ بکاھی ہے وہ کوئی تینی وہی تینی وہی تینی کیسے ۔

ولو كان الممانع مجرد تحقق سوء الاخيار بلون الاشتهار لزم احالة المستلم اعنى قولهم ولرم الكاح ولو بغين فاحش او بغير كفؤ ان كان الولى اباً اوجداً . (شارس ٣٠٠، ٢٠٣مري)

اس کا حاصل ہیے کے قبین فاحش کے ساتھ یا فیر کنو میں نکاح کردینا خود ہی موانشیار کو ٹارت کررہا ہے تو تحقق سودانقیار کا تنقین ہے۔ اُرصرف تحق سودانقیار کا کافی ہوتا تو آگے بیشرط لسم یعسوف بدسوء الا مختیار ہے فائدہ دو بی ہے۔ اس دیس کا جواب ہے کہ واقعہ ایس کیمیا تدا. ت<sup>مف</sup>تی اعظم ۲۵ ا

بعض اوقات الیٹ ثیق او تلکمند باہے ہم کی کی یا فیمر گفوجو نے پراس کنے راہنی ہوجا تاہے کہ وہر سے مصالح اس شرحصوں کرتا ہے۔

شنا آکے مالم صالح نئے تفو ساور مرتکی مہرشل سے کم وے رہائے کر وہ ایبالمشہور معروف بالصول عمالم سے کمال سے ساتھ لڑکی کی زندگی اور ینوکی دونوں امتہار سے خوشکوا رہنے کو تی امید ہے تو بیکن تیخ نہیں کہ جہ مہرشل سے کم پر مقتد کیا یا کی فیر کھو جس کیا تو موافق یا بھتی ہوگیا وہ موافق ایکٹیس وافشرشانہ مسلمانیا افتیار ہے۔

خواصہ یہ کرفقہا کی اصل مبارت لمع یعوف بسوء الاختیار ہاں کا مقصد اصلا ہوا ہے کے کہ یاحات مشتر شد بے کہ باپ نے بیز کا آنا فی کی فرض یہ مناقت سے کیا ہے لڑکی کے مصالح کو فوڈیش رکھا۔

جب یہ بات مشتبدند ہے تو تھم ہی ہوگا کہ یہ نکاع نافذ والازمٹیں ہے۔ اس جلد لم یعوف کی شرح جود دیخار اور تمام سیس منتقد علی سینتقد طور پائھی گئی ، وہ یہ ہے بجائد وفستا کسنی باپ کا بیدورہ بے پرواوم یا قاس بیونا کھلا ہوائد ہو۔

اس کا صاصل ہے کہ جب واضح طور پر بیتا ہت ، دو ہے کہ باپ نے اس کا ن میں اُر ک کے مصل اُر ک کے مصل کر کے کہ مصل کر کے مصل کر کے مصل کر کے اس کا مصل کے بالا کے بالے کا فقط کے بالا کے بالے کا کہ اور غیر مشتبہ والوا کہ اور اس کے سے جب کا داخر شفق اور اور ایس اور کے بالا کے ب

وَوها سِمُّا کِي نَهِ الْمُعْمِلِيَةِ أَمُنَّةً كَامُّرِنَّ مِنْ مُؤلِيَّرً مُثَّى يَقُلُّ كِيابِ حتى لوعرف من الاب سوء الاختيار لسفهه اولطمعه لايجور عقده اجماعاً اه . ( ثار ، ج۴٠ (١١٨ عقده

اس شرکش باب کی سفاہت (بے بوقی ) اورطع فاہت ہوجائے برعدم انعقاد نکاح کا فیصد فر بایا ہے اور اس برشامی نے بھی کچھ انتقال فیتیں کیا۔ اس مصلح ہوا کو معرف بسو والانتیار کے ذیل میں شامی کا اس کی بنیاد برتن مرفقها ، کی تصریحات سے اورخودسنلہ کی معربی ملت سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتے۔علامہ خیرالدین رقی نے فرآوی خیر پیش اس مئلدگی شئر سے <sup>ح</sup>سب الفاظ ذیل کی ہے۔ اس میں دوسر ہے ائر فقہاء کے اقوال واضحہ بھی موجود ہیں۔

(ستمل ) في الاب اذا علم منه سوء الاختيار وعدم النظر في العواقب اذا زوج ابنته القابلة للتخلق بالخيرو الشربغير كفوء هل يصح ام لا (اجاب) قال ابن فرشته في شرح المجمع لو عرف من الاب سوء الاختيار لسفهه اولطمعه لايجوز عقدة اتفاقا ومثله في الدرو الغرر وقال في البحر في شرح قول الكنز ولوزوّج طفله غير كفو اوبغبن فاحسش صح ولم يمجز ذالك لغير الاب والجد اطلق في الأب والجدو وقيده الشارحون وغيرهم بان لايكون الاب معروفابسوء الاختيار حتى لوكان معروفأ بذالك مجامة اوفسقافا لعقد باطل على المصحيح . قال في فتح القدير ومن زوج ابنته الصعيرة القابلة للتخلق بالخير والشرفمن يعلم انه شريرا وفاسق فهو ظاهر سوء اختياره ولأي ترك النظر ههنا مقطوع به فلايعارضه ظهور ارادة مصلحة تفوق ذالك نظرا الى شفقة الابوة اه ثم قال وقد وقع في اكثر الفتاوي في هـذه الممسئلة ان النكاح باطل فظاهره ابه لم ينعقد وفي الظهيرية يـفـرق بينهـمـا ولم يقل انه باطل وهو الحق ولذا قال في الذخيرة في قولهم فالنكاح باطل اي يبطل انتهى كلام البحرو المستلة شهيرة

( قَآدِهِ قِيرِيهِ عَلِيمًا }

عمارات ندکورہ میں ۔ بات داضح کردی گئی ہے کہ جب کی باب دادا کے متعلق ناباسفہ کے نکاح میں ترک شفقت اور مسامحت یقینی ہوجائے تو اس کا کیا ہوا نکاح بھی لازم ندہوگا خصوصافتح القدري کے حوالہ ہے بیر جواکھا گیا ہے کہ لأن تسوك السظو ههنا مقطوع به اس ش بيكوئي تيريش كريكي مرتنه اپیا کیا ہو یا دوسری مرتنہ فقط ترک شفقت کاقطتی بلااشتہاہ ہونا کائی قرار دیا ہے۔اس ہے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ فنخ القديري جو بحث ملامہ شامي نے نقل کی ہے و پھن ايك بحث بي ہے ابن جمام كا فتوی اور فیصلهٔ بیس ہے۔

اس تفسیل ہے واضح ہوگیا کہ لا ہور کا فتو کی مرحوج ہے۔ ای طرح ملتان کے فتو کی میں بھی جو یہ لکھا گیا ہے کہ نکاح منعقد ی نہیں ہوالز کی آزاد ہے جہاں جا ہے نکاح کر لئے، یہ محصح نہیں جیسا کہ اس کے سند ذکورہ کا بھی جواب وہ ہی ہے دوشروع ٹیں کھا گیا ہے کہ صورت مند رجہ موال میں باپ کے بھوئے نکاح پر بھی نا بالد کو خیار گئے لیے گائے شرائع کے مطابق عدالت سلمہ سے نکاح کئے کرائے گئے جوبائے گالور نکاح تانی کی اجز ت جو جائے گی۔ واللہ اعلم

بنده ، محمد شفیع دارالعلوم \_ کراچی \_ ۱۳ ۱۲ ۷ ۸ ۹ ۸هه

# اسلامی دستور

اسلام کی بنیاد پہ بید ملک بنا ہے اسلام تی اس ملک کا سامان بقا ہے بنیاد پہ قائم نہ رہے گا تو نا ہے دنیا ک نگاہوں سے نہیں بات پہ مشور دنیا ک نگاہوں سے نہیں بات پہ مشور

ہم لاکیں گے اس ملک میں اسلام کا رستور

اب رات کئی ظلم کی ، آئے گا مورا پھیلے گی نمیا، نور کی ، بمائے گا اندھیرا ہو جائے گا ہر ست آجالوں کا لیمرا شرقی جو آفق پر ہے وہ ہو جائے گی کافور

ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور

قانون اللی نہ ٹا ہے ، نہ شلے گا ہر إزم کے خورشید کو وصلنا ہے ، وطلے گا اس ملک میں اسلام کا سکہ بن چلے گا ہن جائے گی ہے پاک زمین جلوہ میر طور

ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا وستور

اچھانی کو پچیلائیں گے ، روکیں گے بُرانی چلے نہیں دی جانے گی بندوں کی خدائی جتے بھی مسلمان میں آئیں ہمی میں بھائی اللہ کا بے تھم ہے ہم لوگ میں بائور اللہ کا بے تھم ہے ہم لوگ میں بائور

ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور

اسلام سکھاتا نہیں انسان کو دورگی اس کے لئے کمیاں بین وہ ائیش ہوکہ زنگی تہذیب ہماری ہے نہ زوی نہ فرگی بہتا ہوا یہ زخم ، وہ رستا ہوا ناسور

ہم لائیں کے اس ملک میں اسلام کا دستور

اسلام کی تعلیم یہاں عام کریں گے سب کا ہو بھلا جس میں وہی کام کریں گے سب ل کے ترقی کے لئے کام کریں گے انس ہو کہ تاہر ہو وہ آق ہو کہ حرور

ہم لائیں کے اس ملک میں اسلام کا وستور

اسلاف کی ہم زندہ روایات کریں گے رامنی ہو خدا جس سے وہی بات کریں گے اس ملک میں قائم وہ مساوات کریں گے سب شاہ وگدا آئیں نظر مُرم وسرور

ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا وستور

دولت کا یبال کوئی پیجاری نہ رہے گا انسان کا انسان شکاری نہ رہے گا جاری ہے چواب ظلم ہے جاری نہ رہے گا ظالم نظر آئے گا نہ مظلوم نہ مقہور

ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور

آزاد تجارت کو نہ پابند کریں گے ہاں سود کے بازار کو ہم بند کریں گے ہم عزت وقوقیر ہنر مند کریں گے محت جو کرے گا وہ صلہ پائے گا مجربور

ہم لائیں کے اس ملک میں اسلام کا وستور

دولت کو بھیریں گے سینے ٹین ویں گے ہاتھوں میں امیروں کے ہی بٹے ٹین دیں گے ہم، جادہ 'انساف سے بٹے ٹین دیں گے ہوجا کیں گے خوش حال جو بد حال ہیں مزدور

ہوچا گیں گے حوں حال جو بد حال ہیں حرودر ہم لائیں گے اس ملک ٹیں اسلام کا رستور اسلام ممبت مجمی ہے اظلامی ووقا مجمی تسکین دل وجال بھی ہے چیروں کی فیلے بھی ہر درد کا درمال مجمی ہے چیام شفا تجمی

کردار ہی کردار ہے اسلام کا منشور تہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور



خواتین کے مسائل اورا ٹکاحل وجلد-حديث المراساء كلوي لآوي رشيديه يوس \_مولاناعران الحق كليالوى والكفالية والعققات مولانا محرهاس الحي البرني" هروري لسائل القدوري . حنيت تزلانا مخداشيت على تقالزي ج \_ مرلانامفتي عب الرئيسية، لاجيرري طرلعت احتد تقالزي رج رقالغان نكام بلاق رداشت مزلاناعه التكويف الكنويان انتقارات يخان مروم ولانامغتي رستسدا حندمتناحث يت فرانا قارى تحاطيف شاحث مرافأ الاحنيات كنكرى نرانی محارمشدون علی تما لای ده نرانا توبغ وسرعتما لحف شاء مُرلاً مِح عِنْدُ مِنْ الْمُحْرِقِينَ مِنْ الْمُحْرِقِينَ مِنْ الْمُحْرِقِينَ مِنْ الْمُحْرِقِينَ مِنْ مرانا مخذ شرف على تقازى ره